اَقْدَعَنَ فِي صَعِمْ عِبْرَة (وَزِي الْرُيْنِ لِي 3 Chicago Managaria تزكعوسو

مُؤلِاناعِبُاللَّقِيوَمُ حَقَّالِيَا

مخصیل و کمیل علم ، فقر ودرویش ، عبدیت وانابت ، عشق رسول ﷺ وا تباع سنت ، درس و تدریب حدیث ، محدثانه جلالتِ قدر ، عظیم فقهی مقام ، فضل و کمال ، دینی و علمی کارنا مے ، سیرت و اخلاق ، مجاہدانه کردار ، وحوت و بلغ ، تصنیف و تالیف ، قادیا نیت کافاتحانه تعاقب ، اعلاء کلمة الحق کے لئے مساعی و جہاد ....... الغرض دلچسپ ، جامع اور بعض رُلاد سے اور عمل صالحہ کی انگیزت کرنے والے جیرت انگیز واقعات الغرض دلچسپ ، جامع اور بعض رُلاد سے اور عمل صالحہ کی انگیزت کرنے والے جیرت انگیز واقعات

الماليم (الماليم المنظمة المن



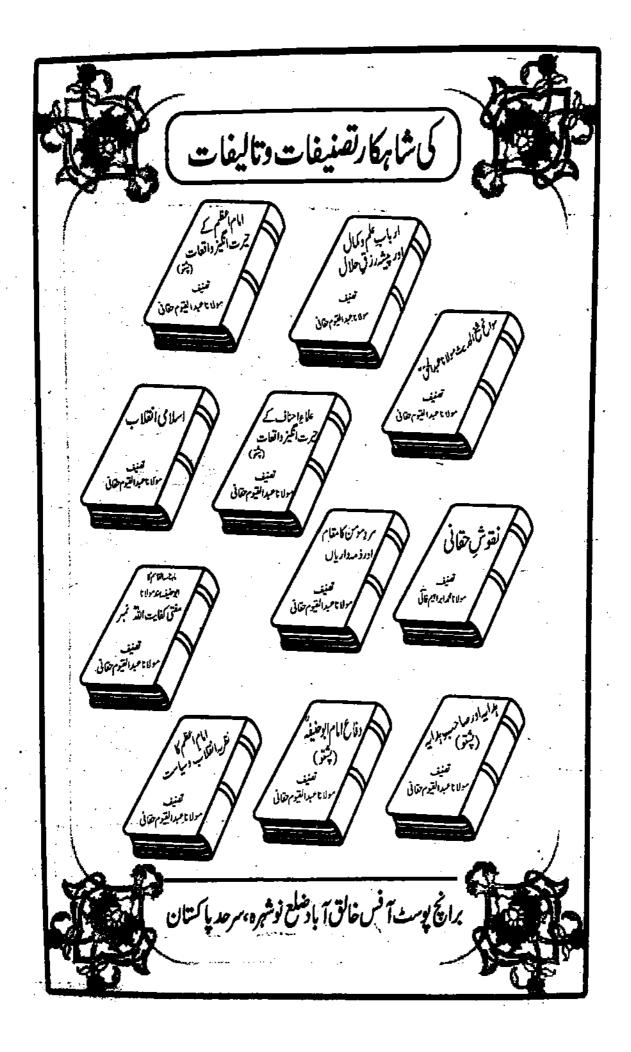

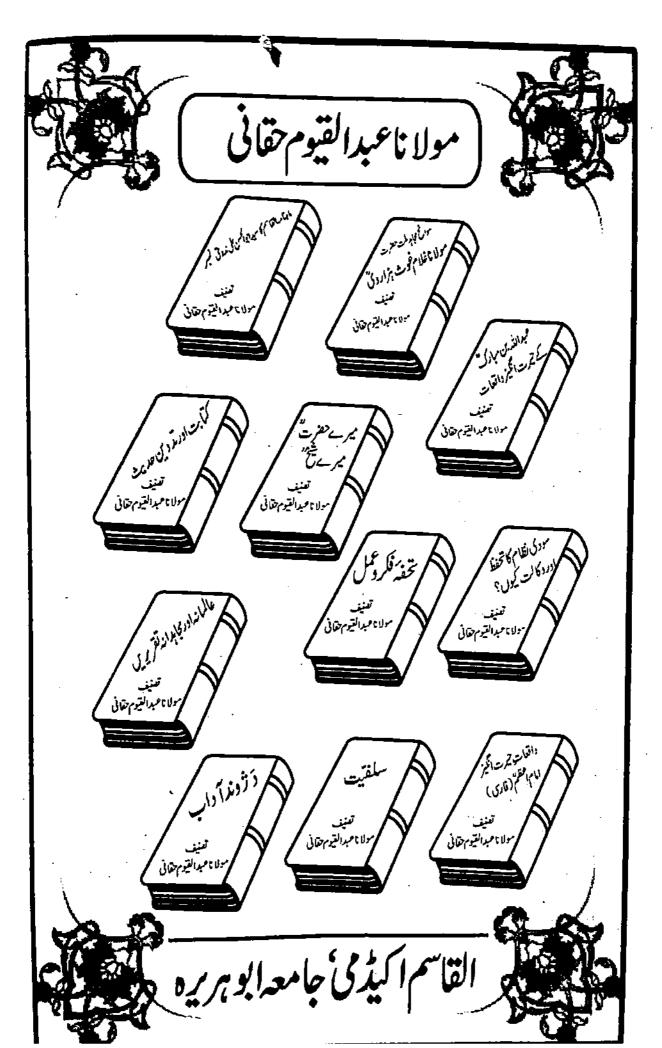

## جمله حقوق تجق القاسم اكيدمى محفوظ بين

ـــــ جمال يوسف نام كتاب ـــــ مولاناعبدالقيوم حقائي تاليف

رزرر 304 صفحات ضخامت

كميوزنك ت جَافظ صبيب الرحمٰن ، مولوي كل رحمٰانَ ، جان محر جان

----- مولاً نَاسِّلْهِم بِهادِر مَلْكَانُوى، الحاج مشاق احمد يروف ريْدْنگ

تاريخ طباعت بارِدوم \_\_\_\_ ذي الحجه 1424ه/ فروري 2004ء

---- القاسم اكيدمي جامعه ابوهريره برانج يوسك آفس خالق آبكو نوشهره ، سرحد ، يا كتان

## ملنے کے پتے

مولا ناسيدمحمر حقائي ' مدرس جامعه ابو هريره ، خالق آياد ، ضلع نوشهره . كتب خانه رشيدىيى ، مدينه كلاته ماركيث ، راجه بإزار ، راولينڈى 샀 مكتنه سيداحم شهيد ، • االكريم ماركيث ، اردو بازار ، لا مور ☆ زم زم پبلشرز ' نزد مقدس مسجد ' اردو بازار ' کراچی 쑈 مکتبه بخاری ٔ صابری مسجد گلستان کالونی مرزا آ دم خان رود ، لیاری کراچی ☆ مكتبة الايمان ، غزنی اسریت پوسف ماركیث،ار دوبازار، لا بهور 쑈 صديقيه كتب خانه 'جي ني رو دُنز ددارالعلوم حقانيه اكوژه خنك نوشهره ☆ مكتبدر هميه كى فى رود نزد دارالعلوم حقائيه اكوره خنك و نوشره ☆ مكتبه علميه جي في رود نزد دارالعلوم تقانيه اكوره خنك ' نوشره ☆ اس کےعلاوہ بیثاور کے ہرکت خانہ میں بیرکتاب دستیاب ہے



# مولا ناعبدالقیوم حقانی کی دیگرتصنیفات و تالیفات

ا- حقائق اسنن شرح جامع اسنن للترنديّ (جلدادل) ٢- توضيح اسنن شرح آنار السنن للأمام النيمويّ (دوجلد) ٣- شرح شأئل ترمذي (جلداول) ٣- اسلامي انقلاب اوراس كافكرى لائحمل ٥- وفاع امام ابو حنيفة (اردو) ٧- وفاع امام ابو حنيفة (بتو) ۷- امام اعظم کے حیرت آنگیز واقعات (اردو) ۸- امام اعظم کے حیرت آنگیز واقعات (پٹتو) ۹ - امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات (فاری) ۱۰ - علماء احتاف کے حیرت انگیز واقعات اا-علماءاحناف کے حمرت انگیز واقعات (پٹتو) ۱۲- خطبات حقانی ۱۳-امام اعظم الوصنيفة كا نظريه انقلاب وسياست ١٠- ارباب علم وكمال اور پيشهُ رزق حلال ١٥- كمابت اور تدوين حديث ١٦- صحيبة باالل حق ١٤- مردمومن كامقام اورذمه واريال ١٨- ساعي با اولياء ١٩- مشاهير كي على اور مطالعاتي زعر كي ٢٠- كشكول معرفت (دوجلد) ۲۱- بدایه اورصاحب بدایه (اردو)۲۲- بدایه اورصاحب بدایه (پشق) ۲۳-اسلامی سیاست اوراس کے انقلابی خدوخال۲۴ - پینخ الحدیث مولانا عبدالحق نمبر ۲۵-سودی نظام کا شخفط اور و کالت کیوں ؟ ۲۶- نفاذ شریعت کے لئے فکری انقلاب كى ضرورت ٢٧- اسير مالنا مولا ناغز بريكل ٢٨ - سُر اغ زير كى ٢٩ - عبدالله بن ممارك کے حیرت انگیز واقعات ۳۰ - سوانح قائد ملت حضرت مولانامفتی محود ۳۱ - سوانح شخ الحديث مولا ناعبدالحق ٣٢ - مير كاروان مولا نافضل الرحمٰن ٣٣ - مير حضرت مير ي ي المعنى المعنى الموالحات على ندوى أنمبر ٢٥- الوصنيف هندمولا نامفتى كفايت الله تمبر ٣٦- نقوش حقاني : ٣١- تخفه فكرومل ٣٨- عالمان يجابدان تقريري ٣٩- جمال

# فهرست مضامين

| م فخه نبر | · ضائیان                                                           | م في الم | منسائين                                          |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 12        | ن ب                                                                | 13       | عرض موافف                                        |  |  |  |
| 12        | تذكره اوراحتر ام اساتذه                                            | 19       | (باب)                                            |  |  |  |
| 12<br>19  | حننرت مولا نا تحدانورشاه کشمیری ً<br>حضرت مولا نا غلام رسول خانّ _ | 19       | پیدائش تعلیم وتر بیت<br>ذوق کتب بینی اور کسب علم |  |  |  |
| ۳٠        | مسرت مولا ناادریس کا ندهلوگ<br>مسرت مولا نامفتی عزیز الرحمن _      | 14       |                                                  |  |  |  |
| P1        | مولا نامفتی خمر شفیع دیو بندگ                                      | 19       | خاندانی پس منظر نه                               |  |  |  |
| F1<br>F7  | مولا ناعبدالرحمن امروہوی<br>حضرت مولا ناشبیراحمہ عنانی             | r.       | والدين<br>پيدائش                                 |  |  |  |
| 77        | حفرت شخ مولا ناز إبدالكوثر ي_                                      | r+       | والمن رسيت والمن المناسبة                        |  |  |  |
| rr<br>=   | خدمت وصحبت ِاستاذ<br>{استاذ کی رفاقت میں دارالعلوم _               | ۲۱<br>در | - ابتدائی تعلیم<br>یا کدامِنی وعفیت              |  |  |  |
| 10        | د بو بندچهور دینا}                                                 | 77<br>7m | نو قريمطالعه                                     |  |  |  |
| 7 7       | ت محبت اور فنائیت<br>حاصل زندگی                                    | ۲'n.     | شوق مطالعه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |  |  |  |
| r.        | فنافى الشيخ                                                        | ra       | شوق مطالعه کا فقدان                              |  |  |  |

| فهرست                 |                                       | 1        | بهال بوسف"                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| سفحه نمبر<br>معلی مبر | مضامين                                | صفر بمبر | مضامين                                            |
| ۵۵                    | الختِ جَكَر فاطمه كى قربانى           | ۲%       | فار من تأثر                                       |
| ۲۵                    | تمام ساعی کامدف                       | ٣9       | شفلات كالزالا اعداز                               |
| ۲۵                    | بخاریا نفاسِ فندسیہ سے معمور ہے       | ۴4       | منع کوسویانه کریں۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۵۷                    | اندازِندریس۔۔۔۔۔۔                     | ۴۰)      | اساتذه کی حاتشنی کااعز از ۔۔۔۔                    |
| ۵۷                    | علوم ومعارف كالبحرِ ذخار۔۔۔۔          | M        | شیخ انور" کی محبت اور اعتما د۔۔۔۔                 |
| ۵۹                    | تربیت پرتوجه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شد      | mr       | شيخ اليدبيث مولا ناعبدالحق كاارشاد                |
| ۵۹                    | شخ بنوری خودطلبه کونماز کیلئے اٹھاتے۔ |          |                                                   |
| 4+                    | طلبه میں خدمتِ وین کا جذبہ۔۔          | hh       | (باب)                                             |
| 11                    | شخ الحديث مولانا عبدالحقٌ كاارشاد     |          |                                                   |
| ٦٣                    | راب ا                                 |          | تدریس و تحقیق علوم و<br>معارف ٔ ابتلاء و آزمائش ٔ |
| 414                   | ذوق شعروادب<br>اوروسعت مطالعه         | بابا     | فقرودرولیتی'یےمثال<br>قربانیاںاورتر بیت پرتوجہ    |
|                       |                                       | ra       | كمال حافظه                                        |
| ۵۲                    | 1 ' ' '                               | רא       | حيرت كى بات                                       |
| 76                    | ,                                     |          | ایک حواله فتح الباری کامطالعه                     |
| ۲۲                    | ·                                     | 1 '''    | حواله کی شخشیق یا معارف السنن کا مصالحه           |
| 42                    |                                       | 1 '      | مبيوب استاذ كے ساتھ رختِ سفر۔۔                    |
| ۱۲/                   |                                       |          | صبر داستفامت کاامتخان ۔۔۔۔                        |
| ١,                    | 1.                                    |          | صبراً ز مااور حوصلهٔ شکن بیسروسامانی              |
| ١                     |                                       | 1        | فقرو درویش کی شادی                                |
| 4                     | ا کٹرا قبال مرحوم کی حیرت ۔۔۔ 📗 🔸     | 5   200  | : - كراچى مين گهر ميسر نه تھا۔۔۔                  |

| فدست      | 4                              |          | جمال بوسف                                                |       |
|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------|
| منحتبر    | مغماجين                        | مغتمير   | مضاجين                                                   |       |
| ۸۵        | لطافتِ طبع                     | 41       | وسعت مطالعه                                              |       |
| ΥΛ        | يدوسر مرزامظهرجان جانان بي     | 24       | محبوب مشغله                                              |       |
| YA        | قرینداورنزا کت۔۔۔۔۔            | 4        | كتابول كالبيك                                            |       |
| ۸۷        | شان محبوبیت                    | ۷٣       | مسلسل مطالعه                                             |       |
| ۸۷        | محبوبیت وقبول عام              | 24       | طالبان علوم نبوت سے گزارش۔۔                              |       |
| ۸۸        | وجاهت وعظمت                    |          | ·                                                        |       |
| ^^        | مهمان نوازی                    | 24       | (اب                                                      |       |
| <b>A9</b> | تم میرےمہمان ہو۔۔۔۔۔<br>ذریقة  | ,        | To San               |       |
| 9+        | محبت ومهر بانی کانقش۔۔۔۔۔      |          | اوصاف واخلاق                                             |       |
| 91        | اعتراف کمال وعلم پردری۔۔۔<br>ن |          |                                                          |       |
| 97        | راحت رسالی                     | ŀ        | شخصیت و کر دار                                           |       |
| 91        | پُر تکلف دعوت                  | ۷٦       | شائل وخصائل                                              |       |
|           |                                |          |                                                          |       |
| 90        | (باب)                          | 44       | نورانی صورتوں کی ایک جماعت۔                              |       |
|           |                                | 44       | لباس وحليه                                               |       |
|           | ذوق عبادت ٔ ریاضت و            | ۷۸       | ذوق مجل                                                  | •     |
|           | مجاهده انابت اليالله           | ۷9       | سرایاللم                                                 |       |
|           | ،<br>تلاوت ِقر آن اور          | ۸٠       |                                                          | y (3) |
|           | /                              | ۸۰       | ورق نفاست وسلقه مندی است.<br>سرور مناسب و سلقه مندی است. |       |
| 94        | عاشقانهادا میں                 | ΔI       | کتابول گاهس استعال                                       |       |
| Au        |                                | Ar<br>Ar | کتاب کاادب<br>نفیس کتابین عمدہ جلدیں                     |       |
| 94        | نمازباجماعت كاابتمام           |          |                                                          |       |
| 94        | مرایا عبادت                    | ۸۳       | اکل دشرب شن نفاست اور عمد و ذوق                          |       |
|           |                                | ۸۳       | عائدوق والهمام ـــــ                                     |       |

eri eri

| فجرمست |                                       | ·          | جمال بوست من المستحدث |
|--------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعنيب  | مضاحن                                 | صفحه يمر   | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111    | کچ دھا گے کالعکن ۔۔۔۔۔                | 99         | تضرّ ع وابتهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ur     | بچاں ہزاررو بے تحکرادیئے۔۔            | [++        | عاشقاندادا كمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1112   | ہاراتم پراحمان ہے۔۔۔۔۔                | <b>!++</b> | جذب وكيف اورشان دكر باكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111    | بيسروسامال مل جامعه كا آغاز كار       | [+]        | صلونة الليل كااتهمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١١٢٢   | هِیجِیزِ کِ آگئے۔۔۔۔۔۔                | 1.1        | ذوقِ تلاوتِ قرآن۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110    | جودوسخا                               | 1+1"       | قرآن كادور كعت مين ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIT    | بجھے آپ کا جوڑا جائے۔۔۔۔۔             | =          | الك نشت من چيس بارول-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114    | ہارامعاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے       | 1+1"       | ک تلاوت}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/    | فیاضی کاسمندر۔۔۔۔۔۔                   | ]+ [* .    | تراویج کامعمول۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BA     | فراستِ ایمانی واستغناء                | 1+14       | گرمیدوزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119    | طالبانِ علوم نبوت كى مالى اعانت       | 1+5        | ا مونے کا تاج۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                       | 1+4        | خوش الحان مجوّد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ırr    | (باب۸)                                | 1+4        | كثرت استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       | 1+4        | انابت الى الله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ırr    | ایقان وتو کل تقو ی<br>اور حشیتِ البی  | 1+9        | (باب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | يدرسهالله تعالیٰ کا ہے۔۔۔۔ ا          |            | ز مد واستغناء ٔ فیاضی وایثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iri    | داغان ا                               | 1+9        | اورجودوسخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ira    | لوکل کانمرہ۔۔۔۔۔۔ ا<br>غیر            |            | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ir     | رينه تراك و رياس وكورين               | 11+        | الله درے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11%    |                                       | 111        | سال تجر کاانتظام ہو چکاہے۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 117  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 111        | النسالية مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                       |              | - 100.                        |
|---------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| مسفحتبر | مضامين                                | صغيمبر       | مضامين                        |
| IM      | پیدل آنے سے زیادہ ثواب ملیگا۔<br>مناب | 144          | حصول معاش كاتصور              |
| 104     | الله الله مير سير مسري مسري مسي       | 1179         | دولت نقين                     |
| ۱۳۳     | احترام اختلاف رائے و برداشت           | 1174         | تو حيدوتو كل                  |
| IMM .   | شهرت سے نفرت ۔۔۔۔۔۔                   | 114          | ز کو قه جمیں ضرورت نہیں۔۔۔۔   |
| IMM     | لفظهمم سےاحر از۔۔۔۔۔                  | 1111         | تقوى وحشيتِ البيل             |
| IMM     | ڈ انٹ بھی بر داشت کر لیتے ۔۔۔<br>ر    | اسوا         | دوزخ كاليندهن بين بناحا بها   |
| ira     | جذبه خدمت دين کي انتها                | 1177         | مالی امور میں حزم واحتیاط۔۔۔۔ |
| Ira     | امتیازی حیثیت طواراندهی۔۔             | 1994         | ز کو ة تخواه دیناجائز نہیں۔۔۔ |
| IMA     | اضیاف کی قدردانی ۔۔۔۔۔                | IPP .        | ور شدر سه بند کردی گے۔۔۔۔     |
| ופץ     | آرباب اہتمام کے لئے نمونہ۔۔           | 1177         | انو کھااصول ۔۔۔۔۔۔            |
|         | •                                     | 1177         | مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور۔۔۔   |
| IMA     | باب                                   | ira          | المدرسه کے کاغذات ۔۔۔۔۔       |
|         | جرأت وشجاعت ٔ حق گوئی                 | 1 <b>r</b> 2 | اب                            |
| IMA     | وبے ہاکی                              | -            | اخلاص وللهبيت بيفسي           |
| 114     | اورگانابند کرادیا گیا۔۔۔۔۔            | 112          | محمل اور فنائيت               |
| 1009    | سيف بنيام                             |              | ii .                          |
| 10+     | الله کے شیروں کوآئی تہیں رو باہی      | ITA          | اینارویے نفسی ۔۔۔۔۔۔۔         |
| 161     | اعلاء كلمة الحق                       | 11-9         | اخلاص وتواضع                  |
| =       | {دینی مدارس ' حکومتی عزائم            | 114          | السَّمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ    |
| ior.    | ادر مولایا بنوری سبرراه }             | 10%          | نام ونمود كافتنه              |
| 100     | علماء راتخين                          | ורו          | جو کھ ہے اللہ کی خاطر ہے۔۔۔۔  |

| فهرمريه              | 1                                              | •        | 2)<br>. *a.d.   1 =                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برون ا               | مضاهين                                         | صفح ثمبر | جما <b>ل بوسف</b> مضامین                                                                                       |
| المرائدا             | معارف السنن بہت عمدہ ہے۔۔                      | Iam      | ملاحده کی لادین سکیم نا کام ہوگئی۔۔                                                                            |
| بم خدا               | واه ميرے پھول                                  | 100      | وزراء كے دربارے اجتناب                                                                                         |
| 140                  | زعفرانی روشناکی سے قرآن کی کتابت               | 102      | در روز و عند المعلق المسلم المال شجاعت ومردا نگل                                                               |
| 140                  | تحریکِ حتم نبوت پرانعام۔۔۔                     | 101      | ان کولگام دیجئے۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| 124                  | حضوراقدس ہے ابوداؤد پڑھی۔                      | 169      | تصوریاتر وانے سے انکار کر دیا۔۔                                                                                |
| IZY                  | النجاة في علوم المصطفىٰ                        | 169      | انت مَلَک کریم                                                                                                 |
| 122                  | علوم انورشاه كاوارث                            | 14+      | سرايااطمينان وسكون                                                                                             |
| 141                  | عقده کشائی۔۔۔۔۔۔                               | 145      | تصوف وسلوك                                                                                                     |
| IZA                  | الله کی گود میں ۔۔۔۔۔۔                         | וארי     | بيعت وخلافت                                                                                                    |
| 149                  | فداكالم تهديد                                  | וארי     | علواسناد کاشرف ۔۔۔۔۔                                                                                           |
|                      |                                                | 1414     | حضرت مدنی "اورحضرت تھانوی کے پیعلق<br>مطاب یا تعلقہ                                                            |
| IAI                  | ابال) ا                                        | 140      | انل الله سے تعلق<br>باطنی علوم کی اہمیت                                                                        |
|                      |                                                | 144      | بال و ان بيك و المارية |
|                      | شاكِ تفقه علمی بصيرت                           | 144      | كتب تصوف كاوسيع مطالعه                                                                                         |
|                      | فقهی مقام اور فتوی میں                         | IYA      | حضرت بنوری "اورسلسله بیعت                                                                                      |
|                      | <u>.</u>                                       | 149      | اکابرکی شفقت                                                                                                   |
| 1/                   | حزم واحتياط                                    | 149      | فلاصه طريقت                                                                                                    |
|                      | فقهی د وق ومطالعه                              | 14.      | شخ الحذيث مولا ناعبدالحق كاارشاد                                                                               |
| - Δ (Δ.)<br>- Δ (Δ.) | فقهي ذوق زيتري تريي الماري                     |          | (باب۱۲)                                                                                                        |
|                      | صدرمفتی کے عہدہ جلیلہ کی پیش کش ہ              | 141      |                                                                                                                |
| 1/                   | تعظیم الشان فقهی خدمت _ ـ ـ ـ یم               | 141      | رویائے صالحہ اور مبشرات                                                                                        |
| }                    | مجلس تحقیق مسائل حاضرہ۔۔۔<br>اراکین کمیٹی۔۔۔۔۔ | ر ا      | مهمارام کان گرنے والا ہے۔۔۔۔                                                                                   |
| <u></u>              | ارا ين شي اه،                                  | 124      |                                                                                                                |

| ن <sub>در ب</sub>           | 11                                                                 |             | جمال بوسف "                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| سنگرستا<br>النظام<br>النظام | مضامين                                                             | صغيمبر      | مضاحن                                                            |
| rrs                         | مینخ زکریاً کمال محبت وعشق                                         | rrr         | عوارف المنن مقدمه معارف السنن                                    |
| rmy                         | تبلغے ہے وابستگی کا ذریعہ۔۔۔۔                                      | 777         | نفحة العنبر في حيات امام العصر                                   |
| ''                          | متجد نور میں تشریف آوری۔۔۔                                         | 777         | بغية الاريب                                                      |
|                             | طا كفه منصوره كامصداق                                              | 777         | يتيمة البيان                                                     |
| rrz .                       | •                                                                  | 1<br>1<br>1 | الاستاذ المودودي وشئي من حياته                                   |
| rrz  .                      | طبیب مریض کی دہلیز پر۔۔۔۔                                          | 771         | . دوق طباعت واشاعت                                               |
| rrz                         | بين الاقوامي تبليغي اجتماع لندن كامنظر                             | 446         | نصب الرابي كي طباعت كے لئے معر كاسفر                             |
|                             |                                                                    | 111         | مجلس علمی کا قیام اور تاریخی کام ۔۔۔                             |
| rr.                         | (باب)                                                              | 170         | المصنف عبدالرزاق كاتحشيه واشاعت_                                 |
|                             |                                                                    |             | قلمی شه بارے ۔۔۔۔۔                                               |
|                             | · · · · · ·                                                        | 1774        | سياست نرقى اور فقافت                                             |
|                             | ر دِفرقِ باطله اور فتنه                                            | 774         | علماء کرام کی ذمه داری ۔۔۔۔۔                                     |
| rr.                         | قاريا نيت كاتعاقب                                                  | 177         | نبوت کا اعجاز                                                    |
|                             | •                                                                  | 172         | فاتم النبين كي حامعيت                                            |
| 101                         | پروبزی فتنه                                                        | 1772        | تحریک آزادی نسوال                                                |
| וייי                        | مشرقی فتنه۔۔۔۔                                                     | 111         |                                                                  |
| 177                         | دیگر باطل فتنول کی سرکو بی                                         | 144         | الباب) ا                                                         |
|                             | منتقبل کی تیاری کا پیش خیمہ۔۔                                      |             |                                                                  |
| 144                         | تکوین مصلحتن                                                       |             | دعوت وتركيخ اور تبليغي جراعه                                     |
| וייין                       | ویں سا۔۔۔۔۔۔۔۔<br>عرب وعجم کے دلوں کی دھڑ کن۔                      |             |                                                                  |
| 444                         | 1                                                                  |             | مولا نامرحوم کے بیغی کارنا ہے۔۔۔                                 |
| tra                         | طریقه تجدید کے مجدد تھے۔۔۔<br>اسلان میشانفعایش                     |             | حضرت بنوري او تبليغي كامر                                        |
| rra                         | اسبانِ حرم شاہ فیقل شہیدے ملاقات<br>شاہ فیقل ہیجھے بیچھے چلتے رہے۔ |             | تبلیغی اجتماعات میں پڑکہ ہ                                       |
| rry                         | مريرق الخريب كالمرتبا                                              | 0           | التبليغ جهادي                                                    |
| 1rr2                        | نتخ بينوري كراي لدول إن                                            |             | شخ الحديث مولا ناز كرماية علق<br>الشخ الحديث مولا ناز كرماية علق |
| ra                          | الم الرون الرونها الم الم                                          | 11          | 6 0 = 2770                                                       |

| فبرست | 1                                          | ۳        | جمال بوسفت                     |
|-------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| صني   | مضامين                                     | مغخمبر   | مضاحن                          |
| מרז   | ایک خاص دعا کااہتمام۔۔۔۔                   | rom      | میں کفن ساتھ لے جار ہا ہول۔۔۔  |
| FFT   | خدمت دین کے در دازے بند بول <del>ت</del> و |          |                                |
| 744   | مدارس کے محمین کومشورہ۔۔۔۔                 | rom      | اباب                           |
| 747   | دين مدرمه دنيايا آخرت كاعذاب               |          |                                |
| 147   | تصحیح نیت کی رغیب ۔۔۔۔۔                    |          | م الآم                         |
| ryn   | طلبه کی شکل وصورت                          | rom      | عشقِ رسول عليه                 |
| rya   | اخلاص کی بر کت۔۔۔۔۔۔                       |          |                                |
| LAY   | عورت مستور ہے۔۔۔۔۔                         | roy      | معراج عشقِ رسول                |
| ryx   | وین اسلام کی حفاظت۔۔۔۔                     | ran      | احرّ ام حجاز                   |
| 149   | تصور سازی کی لعنت۔۔۔۔                      | roa<br>· | مهمان جرسول                    |
| 149   | جب برائی عام ہوجائے۔۔۔۔                    | 109      | روضہافترس کے برکات۔۔۔۔         |
| 749   | اسلام كي تحينج تا تكرمن ماني تعبيري كرتا   | 144      | ىدىدرسەخضور كاب                |
| 1/20  | ورندمدرسه بندكردي ك                        | 14+      | حرمین شریفین سے والہیت و محبت۔ |
|       |                                            | 741      | . مدح رسول ما                  |
| 121   | (r. 1)                                     | 747      | آ ثارمدینه۔۔۔۔۔۔۔              |
|       | (بب)                                       | 277      | د یی شعائر کی تعظیم ۔۔۔۔۔      |
|       | ·                                          |          |                                |
| 121   | سفرآ خرت                                   | ۲۲۳      | 19-1                           |
| r_r   | حفرت اباجان کا آخری سفر                    | ىم دايو  | ا• س طرا                       |
| 1214  | حضرت مفتى صاحب كالملى فون                  | ۲۲۳      | ملفوطات طيبات                  |
| 12 m  | تم سيركرآ ؤ                                | 746      | ا کے سروا لقبے یہ              |
| 120   | زندگی کی آخری امامت                        |          | آبِ زرے لکھنے کے قابل نفیحت    |
| 120   | گلے کی تکلیف۔۔۔۔۔۔                         | 240      | الدرسه کی غدمت برااعز از       |
|       |                                            | 240      | حصول معاش كالقورختم كرديا جائے |

| فهره           |                                   | Y      | جمال بوسٹ ّ                                       |
|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| مر<br>منحد نبر | مضايين                            | صخيبر  | مضاجن                                             |
| 11/1           | نمازاطمینان سے۔۔۔۔۔۔              | 124    | يس ابا جان أبا جان بكارتار با                     |
| MY             | صدرضاء الحق سے ملاقات كااراده     | 122    | انابت الى الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11/4           | ہمیں قومہمان لینے کیلئے آ گئے ہیں | 121    | اللهان كے ساتھ ہے۔۔۔۔۔                            |
| raz            | تدفين كامشوره                     | 121    | ين جاربا بول                                      |
| raa            | اعلانِ نماز جنازه ـــــــ         | 1/4    | وضوكرا دو                                         |
| raa            | اضطراب كاعالم                     | 1/29   | ڈاکٹروں نے نظر بند کر دیا ہے۔۔                    |
| rA9            | ہم يتم ہو گئے۔۔۔۔۔۔               | 129    | كراچى لےجانے كالنطام كرلو۔                        |
| 1/19           | آخری شل ۔۔۔۔۔۔                    | 1/4    | میں نہیں اٹھوں گا۔۔۔۔۔۔                           |
| =              | إشخ الحديث مولانا عبدالحق نے      | 1/4    | سانحدو فات                                        |
| 194            | نماز جنازه پڑھائی}۔۔۔۔۔           | MI     | میں مرتے وقت تک بولتار ہوں گا                     |
| <b>19</b>      | اک جنازه جار ہاہے ہوا کے دوش پر   | MAI    | ھارچیزوں کی دعا۔۔۔۔۔                              |
| 194            | کراچی میں جنازہ کامنظر۔۔۔         | MI     | عالم بالاترابطة قائم ہوچكا ہے۔                    |
| 191            | فيخ الحديث مولا ناعبدالحق كاخطاب  | PAT    | متانت اورروحانیت کاعجیب امتزاج _                  |
| 191            | کا بر کےعلوم ومعارف کا امین۔      | TAT    | حضرِت بنوری کا آخری سفر۔۔۔                        |
| 191            | لاء کا سر پراه۔۔۔۔۔               | ۲۸۳ کا | اظهار محبت وشفقت                                  |
|                |                                   | ram.   | صفائی کااہتمام۔۔۔۔۔                               |
|                | ,                                 | ra m   | يا رفيق نعم الرفيق                                |
|                |                                   | 1740   | مولا نامفتی محمود سے محبت۔۔۔                      |
|                |                                   |        |                                                   |

# المراج المالية

# عرض مولف

الحمد لحضرة الجلالة والصلواة والسلام على خاتم الرسالة

مسلمانان عالم میں زمانہ قدیم سے بید دستور چلا آرہا ہے کہ اخلاف اپنے اسلاف اور اصاغرابینے اکابر کے محاس و مناقب اور خصائل و شائل مرتب و مدوّن کرے آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کابیا جمائی دستور بلاوجہ نہیں ہوسکتا بلکہ قرآنی ارشادات اور احادیث مبارکہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم اپنے مرنے والوں کے نیک کارنا ہے اور مناقب ذکر کیا کرو معلوم ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی طرف سے مامور ہہ ہے۔ ذکر فیر گسب سے بہترین صورت ہیہ ہے کہ ان کی آبدارو تابدار حیات کے دوشن واقعات کو تلم بند کر کے تحفوظ کر دیا جائے تاکہ دہتی دنیا تک یہ ذکر بخر باتی رہاوں میں آئندہ نسلوں کے لئے مشعلی راہ ثابت ہواور فررا کے آتھیں کھات میں ان دلچیپ واقعات ، حالات ، کمالات اور محاس سے نام وزوفر دا کے آتھیں کھات میں ان دلچیپ واقعات ، حالات ، کمالات اور محاس کے سے فکر عمل کی سمت کا تعین کیا جا سکے۔

کس کی یادیں خرمن دل میں ہیں عارف شعلہ زن سورش افزوں سے خاکسر ہوا جاتا ہے دل

حضرت بنورگ کی و فات کے بعد کتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ حالات نے کس قدر بلٹا کھایا۔ جہان آب وگل میں کتنے انقلاب رونما ہوئے لیکن حضرت بنورگ آئ جھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ و تابندہ ہیں۔ حضرت بنورگ کی و فات کے بعد ماہنامہ بینات نے فروری ۱۹۷۸ء میں محدث العصر نمبر شائع کیا۔ ان کی سعی قابل قد راور لائن تحسین ہے تا ہم ضرورت تھی کہ مروجہ جدید انداز میں بھی حضرت شیخ کی سیرت وسوائح کے روشن اور تا بناک الواب کونمایاں کیا جاتا۔ ان کے کمالات ، ان کی جامعیت ، ان کے حوث تو نافی بھی بھی جھیتے گا اور تدری مرتبہ و انہاک ، فکر مندی و دلسوزی ، رجوع الی اللہ ،

عاشقاندادا میں ، تقوی وخشیت الهی ، زید واستغناء ، ایقان وتو کل ، فیاضی وایتاً ر ، جراکت و شخاعت اور غلبهٔ اسلام کی جدو جهد کو بیان کیا جاتا تا که محرک عمل محاس کوسا سنے رکھ کر میں باندی ، قلب ونظر میں وسعت اور عملِ نافع کا شوق بیدا ہو۔

> کہاں میں اور کہاں مینگہت گل سیم صبح تیری مہر ہانی

حضرت بنوری جیے شجر سایہ دار نے اس چمنستانِ عالم میں وہ گل اور بوئے دیے دیا جیران ہوئی۔ لاکھوں انسانوں نے اس شجر سایہ دار کی بر کیف اور روح افزا چھاؤں میں بیٹھ کرسکونِ قلب اور راحت دل حاصل کرنے کے ساتھ اس کی خوشہو سے جھاؤں میں بیٹھ کرسکونِ قلب اور راحت دل حاصل کرنے کے ساتھ اس کی خوشہو سے ایے مشام جان کومعظر کیا۔

حضرت بینی "ایک بلند پایی عالم اور این اکابر واسلاف کی ایک علمی یادگار اور نمونہ سے انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی زندگی وقف کر کے نہایت اعلیٰ و ارفع کارنا ہے انجام دیئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فطری طور پر ایسی خوبیوں کے حامل سے کے جن کو قلم بند کر کے آئندہ نسلوں کے سامنے پیش کر تاصرف مناسب ہی نہیں بلکہ ایک حیثیت سے فرض عین تھا، کیونکہ ایسے اکابر کے صلاح و تقویٰ سے مزئن حالات اور ایک حیثیت سے فرض عین تھا، کیونکہ ایسے اکابر کے صلاح و تقویٰ سے مزئن حالات اور دلجیپ و اقعات ہر ایک کے لئے تبلیغ و تذکیر کا سامان قرائم کرتے ہیں اور ان کی مثالی زندگیاں ہر زمانے میں وقت کے اندھیروں میں ہدایت و رہنمائی کا چراغ جلائے

ر کھتی ہیں۔

پیش نظر سوانح میں حضرت شیخ بنوریؓ کی مدح سرائی ،منقبت نگاری ، القاب آرائی اور مبالغہ آمیزی ہے صرف نظر کیا گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی کشف و کرامات، روحانی تصرفات اورخرتِ عادات واقعات کے بیان سے بھی احتر از کیا گیا ہے۔ کیونکہ روایاتی کرامتوں کا تذکرہ ،تعریف وتوصیف اور مدح ومنقبت تصیل حاصل کے مترادف ہے۔اس تالیف کا بنیا دی نقط نظریہ ہے کہ حضرت کی زندگی کے وہ پہلوسا منے لائے جائیں جومحرکے عمل ہوں، جنہیں پڑھ کرقاری کے ذہن میں عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ اس سے قبل احقر کی تصنیفات میں سے" سوائح شیخ الحدیث مولانا عبدالحق"" اور "سوائح قائد ملت مولا نامفتی محمودٌ" کی ترتیب وید وین کا مقصد بھی یہی تھا اور اب بھی یہی مقصد پیش نظر ہے۔رت ذوالجلال کاصد شکرواحیان ہے کہاس نے ایے ایک مقبول ومخلص بندے کے حالات ِ زندگی ، دینی علمی خد مات اور ظاہری و باطنی کمالات پر . کچھ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے ۔اللہ کرے بیہ سعادت کا تب الحروف سمیت قار کمن کے لئے دارین کاسامان ہوجائے۔

حکایت از قر آل یار دل نواز کنیم باین بهانه مگر عمر خود دراز کنیم

عبدالقيوم حقائی جامعه البی هرریه، خالق آباد، نوشهره ربیع الاول ۱۳۲۳ه ه ۱ جون۲۰۰۲ء اب: ا

پیدائش تعلیم وتر بیت ذوق کتب بینی اور کسب علم

خاندانی پس منظر:

محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کانسبی اور خاندانی تعلق حضرت سید آ دم بنوری سے ہے جوامام ربانی مجد دالف ثانی " کے خلیفہ اجل تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے مشہور اور جلیل القدر شخ سے ۔ ان کی جائے پیدائش بنور تھی ۔ بنور ضلع انبالہ ریاست پٹیالہ میں سر مند کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ ای نسبت سے حضرت سید آ دم بنوری کی اولا دبنوری کہلاتی ہے۔ بنوری خاندان کے پچھلوگ سکھوں کے غلبہ کے دور میں سرحد میں آ کر آباد ہوئے اور اب بھی یہلوگ پشاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ دور میں سرحد میں آ کر آباد ہوئے اور اب بھی یہلوگ پشاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ ماڑی اور کو ہائ میں آباد ہیں۔

والدين:

حضرت شیخ بنوری نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد ما جدسید زکریاباد شاہ ماہد سید زکریاباد شاہ ماہد سید کریاباد شاہ صاحب حال ہزرگ، جید عالم مربی ما وقع طبیب اور تجییر رویا کے امام تھے۔ موصوف عربی اور اردو کی بہت کی کتب کے مصنف ہیں۔ بعض طبع ہو چکی ہیں اور بعض غیر مطبور ہیں۔ بین اور ابعض غیر مطبور ہیں۔ حضرت شیخ بنوری کی والدہ ماجدہ قبیلہ محمد زئی کا بل کے شاہی خاندان سے تھیں جو آپ کی والدہ کے تعدو فات یا گئیں۔ آپ کی والدہ کے تعدو فات یا گئیں۔ آپ کی والدہ کے تعدو فات یا گئیں۔

#### دامن تربیت:

محدث العصر شخ بنوری نے جس ماحول اور گھر انے میں آئے کھوئی وہ ایک علمی، ویک ، فرجی اور روحانی گھر انداور ماحول تھا۔ آپ کے پر داوا میر احمد شاہ بڑے ذی و جن ، فرجی اور روحانی گھر انداور ماحول تھا۔ آپ کے پر داوا میر احمد شاہ بڑو نے ذی و جاہت بزرگ تھے۔ ان کے مجلے میں صرف اس شخص کو سکونت کی اجازت تھی جونماز کا پابند ہو۔ آپ کی دادی سیدہ فاطمہ ولتے تھیں۔ حضرت ان کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ فرماتے مجھے دعاؤں کا ذوق اپنی دادی سے حاصل ہوا اور میں نے بہت جھوٹی عمر میں فرماتے مجھے دعاؤں کا ذوق اپنی دادی سے حاصل ہوا اور میں نے بہت جھوٹی عمر میں اور نظفر جلیل شرح حصن حصین " پڑھ کی تھی۔ اس کتاب سے دعائیں بھی یادیس اور " نظفر جلیل شرح حصن حصین " پڑھ کی تھی۔ اس کتاب سے دعائیں بھی یادیس اور

اردو تبھی سیجی۔

محدث العصر حضرت شنئ بنوری کی پھوپھی سیدہ مریم بھی ہیں صاحب کرامات ولئے تھیں۔ حضرت مریم علیما السلام کی طرح غیرموکی پھل ان کے پال آئے تھے۔ الله قدر مرتاض عابدہ و قائد خاتون تھیں کہ انہوں نے سورۃ لیسین پڑھتے ہوئے وشو گیا عالت میں ج نے پرسوت کا تا اوراس کا کیڑا بنوا کرا پے آفن کے لئے رکھا تھا۔ اجد شل حالت میں ج نے پرسوت کا تا اوراس کا کیڑا بنوا کرا پے آفن کے لئے رکھا تھا۔ اجد شل جب محدث العصر شخ بنورگ کے والدموالا ناسید ذکر یا درو لیٹی کے عالم میں کہیں چلے گئے ورکھا تھا۔ اور گھر میں کچھیں تھا تو اس عابدہ خاتون نے اس کیڑے سے حضرت کے لئے عمید کا جوڑا بنادیا۔ جب دامن تربیت ایسے نیک، پارسا اور متی لوگوں کا ہوتو اس دامن تربیت ایسے نیک، پارسا اور متی لوگوں کا ہوتو اس دامن میں بلنے والا بچ محدث العصر حضرت مولا نامحہ یوسف بنورگ بن کرکھوں نہ لگا۔

ابتدائی تعلیم:

محد نا العصر شخ بنوری کے شب وروز کے رفیق ، بے تکاف دوست اور در آب بر تراس کے ہم دم ساتھی حضرت مولا نا لطف اللہ پشاوری بیان فر ماتے ہیں کہ:

" حضرت محد ث العصر اکثر خلوت میں مجھ سے فر مایا کرتے ہے کہ میر سے بجپین میں میر سے والد نے میری تعلیم کی طرف توجہ نبیں دی۔ "
میر سے بجپین میں میر سے والد نے میری تعلیم کی طرف توجہ نبیں دی۔ "
لیکن قدرت نے اس جو ہر کو پروان چڑھانے کے لئے خود ایسے انظامات کئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے محدث کبیر حضرت مولا نا انور شاہ شمیری گئے ہے۔

انظامات کئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے محدث کبیر حضرت مولا نا انور شاہ شمیری گئے ہے۔

کے علوم کے وارث اور امین بن گئے۔

مری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو مری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو مری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے اللہ کی حنابندی

**پیدائش ت**علیم در بیز

محدث العصر شخ بنوری اپن خود نوشت سوان حیات میں اپنی ابتدا کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں: متعلق لکھتے ہیں:

" قرآن کریم این والد ما جدادر ماموں نے پڑھا۔امیر حبیب اللہ خان کے دور میں افغانستان کے دارائکومت کا بل کے ایک کمتب میں علم صرف دنو کی ابتدائی کما بیں پڑھیں۔اس دور کے مشہوراستاذی شخ حافظ عبداللہ بن خیر الله بیثاوری شہید (۱۳۳۰ھ) ہیں۔علاوہ ازیں فقہ،اصول فقہ،منطق،معانی وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاوراور کا بل کے اساتذہ سے پڑھیں۔" وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاوراور کا بل کے اساتذہ سے پڑھیں۔" (بہنات، بنوری نمبر،ص ۹)

#### يا كدامنى وعفت:

مولانا لطف الله پیثاوری محدث العصری نیخ بنوری کے دارالعلوم دیو بند کے دور طالب علمی کی یادیں سناتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ہم دونوں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔دونوں چھتہ مسجد کے چرے میں رہتے تھے۔ ہماری عمر تفریباً ایک تھی لیکن مجھے ان کی عفت و پاکہازی ملم و حیااور متانت و وقار نے بہت متاثر کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس عفوان شباب میں بھی ان سے کوئی حرکت متانت کے خلاف سرز د ہوئی ہو۔"

رخصوصی نمبر میں (مصوصی نمبر میں)

خودمحدث العصر شخبنورگا ہے دورِ طالب علمی کے بعض واقعات بھی بھی سنایا کرتے تھے کہ مس طرح ابتدائی تعلیم میں آپ کومشکلات پیش آئیں۔معمولی ساسبق لینے کے لئے اپنی بستی ہے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ صبح سویرے سردی کے زمانہ میں سبز جائے اور کمکی کی روٹی کا ناشتہ کر کے اتنی دور جانا پڑتا تھا کہ جب واپس آتا تو روٹی ہضم ہوچکی ہوتی۔

ذوقِ مطألعه:

محدث العصر شخ بنوريٌ خود فرمايا كرتے تھے:

" میں نے اپنی قوت و طاقت تخ تخ اور ما خذ کے مطلع ہونے پر پوری طرح صرف کی ، ورق گروانی ، مظان وغیر مظان سے مسئلہ نکالنے میں بھی کوتا ہی نہیں کی ۔ بھی میں ایک مسئلہ کی تلاش میں گھڑیاں ہی نہیں بلکہ کئی کئی را تیں اور دن گزار دیتا اور اس کے لئے ایک کتاب کی مجلدات پڑھتا اور جب مجھے اپنی متاع گم شدہ مل جاتی تو میری خوثی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا ۔ شخ نے دوران درس جس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا اس سے مسائل نکا لئے کا التزام کررکھا تھا۔ لہذا میں کتاب کا حوالہ دیا ہوتا اس سے مسائل نکا لئے کا التزام کر رکھا تھا۔ لہذا میں کتاب سیبویہ ، رضی شرح کا فیہ ، ولائل الاعجاز ، اسر ارالبلاغة ، عروس الافراح ، کشف الاسرار دیکھنے پر مجبورتھا۔

جس طرح میں شروح حدیث کی اہم کتابیں فتح الباری ،عمدۃ القاری اور فقہ مذاہب میں شرح مہذب ،مغنی لا بن قدامہ اور رجال میں کتب رجال و کیھنے پر مجبور تھا۔ اگر مجھے جوانی میں یہ شغف نہ ملتا اور قدرت کی طرف سے بحث وجبتو کا شوق اور شخ کے جواہر پارے سمیلنے کا شغف نہ ہوتا تو میں اس بارگراں کا اہل نہیں تھا۔ حدیث کی اہم کتابوں میں سے کسی کتاب کی شرح میرے لئے اس کھن کام سے بہت زیادہ آسان تھی۔ "

(خصوصی نمبر،ص۱۳۰)

# شرول مرطالحد.

ایک ون دری خاری شرمایا:

"جب ہدایہ پڑھتا تھا تو فتح القدیر، البحر الرائق اور بدائع۔ ان تینوں کا بوں کا دوسبق کے قریب مطالعہ کرلیا کرتا تھا اور میر امطالعہ بمیشہ استاذ کے سبق ہے آگر بہتا تھا۔ پھر مشکوۃ شریف کے سال بدایۃ الجمتید اور ججۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ کرتا تھا اور ڈابھیل میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت نصیب ہوئی اور حضرت شاہ صاحب کی چاہیں نہ ابب اربعہ کی کتابیں تھیں۔ چنا نچہ میں کتاب الأم للشافعی، المغنی فقہ حنبلی اور الجموع شرح مہذب وغیرہ کا مطالعہ کرتا تھا جس ہے جھے شوق بیدا ہوا اور میں نے ندا ہب اربعہ کی اکثر متند اولہ کا مطالعہ کیا۔ الجمد للذتم الجمد للذیم تبہارے اندر مطالعہ کا شوق بیدا کرنے کے لئے سار ہا ہوں۔ " (خصوصی نمبر، ص۱۸۲)

كتب بني كاشتياق.

محدث العصر حضرت شیخ بنوری نے ایک مرتبہ فرمایا کہ
" ڈا بھیل کے قیام میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ایک بات کی تحقیق کے
لئے میں نے پانچ پانچ سو، ہزار ہزار، دو دو ہزار صفحات کا مطالعہ کیا۔
سرسری نظر ڈال کر اگر کتاب دیکھی جائے تو بہت ہے لوگ ایک ایک
رات میں پانچ پانچ سوصفوں کی کتاب دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر بغور وتعمق مطالعہ
کیا جائے تو یہ بہت ہی مشکل کا م بن جاتا ہے اور مولا ناکی مرادیمی تھی۔"
کیا جائے تو یہ بہت ہی مشکل کا م بن جاتا ہے اور مولا ناکی مرادیمی تھی۔"
(خصوصی نمبر ہی سے کا کہ کیا ہے۔"

حضرت محدث العصر شيخ بنوري كي زندگي كامقصد، مدنب منزل اور حاصل يهي تها كم اوربس علم دان كى بورى زندگى تخصيل علم سے عبارت تھى دان كاعشق ،ان كى محبت،ان کے جذبات،ان کاشعور،ان کافکراوران کی زندگی کا ہرزاد بیلم کے محور سے وابسة تھا۔ آج کے دور میں شاید کسی کو بیاج نبیامعلوم ہواور ممکن ہے کہ کوئی اسے مبالغہ بر محول کرے مر ہارے اسلاف کی تاریخ یمی ہے س کس بات کواور تاریخ کی کون کونی حقیقت کو جبٹلا ؤ کے اعلمی شنگی اور ذوق مطالعہ کا جذبہ نہ ہوتا تو آج مولا نامحمود حسن شیخ الهندنه بنتے ، مولانامفتی کفایت الله مفتی اعظم کا مقام نه یاتے ، شیخ الا دب مولانا اعز ازعلی ادب میں امامت کے درجہ کونہ پہنچتے ،حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی " سینخ العرب والعجم کے لقب سے ملقب نہ ہوتے ،حضرت مولا نامفتی محمودٌ سیاست و قیادت کی معراج کونه چھوتے محدثِ کبیر حضرت مولا ناعبدالحق "شیخ الحدیث اور قائد شریعت نه ینتے اور ایسے ہی صاحب تذکرہ وسوائح محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بورگ حضرت مولا نامحمه انورشاه کشمیری کے بچے جانشین اورلسان انورشاه بننے کا اعز از حاصل نه كرياتے - آج نيان كوكوئي محدث العصراورمحدث كبير كہتا، نيان كاتذكره ہوتا اور نيان كى سوائح كے عنوان سے ان سطور كے لكھنے كى نوبت آتى معدث العصر شيخ بنوري كى محنت ومطالعہ، ذوق علم اور تعب ومشقت کے بیش نظر خدا تعالیٰ نے علمی کمالات ہے نوازااوران كافيض ملكوں ملكوں يھيلايا ـ

#### شوق مطالعه كا فقدان:

آج صرف طالبان علوم نبوت ہے بیشکوہ نہیں کہ ان میں شوق مطالعہ کا فقد ان ہے بیک آج صرف طالعہ کا فقد ان ہے بیک آجھ ہوا نیں ہی الیم چل پڑی ہیں۔ایک وہ وقت تھا جب ساری ساری ساری رات

پيدائش آفليم الربير د کا نداروں کی د کا نوں کے دروازوں سے چراغوں کی روشنی کے درھاروں کوغنیمرے کئ مطالعہ واستفادہ ماتح روتسوید میں گذرجاتی تھی ۔ایک ایک کتاب کے لئے طلہ ترین سے،ارباب ذوق تکھلتے ہے، دور دراز علاقوں کاسفر کرتے ہے اور آج کتب خانوں ک کثرت ہے، چھاپہ خانوں کی بہتات، طباعت البی کہ آئیسیں نبرہ ہوں ، کاغذاریا کہ صحیفہ ریشم معلوم ہو ، کتاب اتنی صاف اور ایسی عمرہ کے عقل دنگ رہ جائے ۔اب وہ کوئی کتاب ہے جو منصرَ شہود پرنہیں آئی مگراستنفاد ہ کون کر ہے، پڑھے کون ؟ شوق مطالعہ ادر کتب بنی کے اشتیاق کا نام رہ گیا ہے، کیفیت اٹ گئ ہے۔ اور ہماراحال تو جیسا کہ ﷺ الحدیث مولا ناتکہ ذکر یائے نے فرمایا ہے کہ ..... وصل ہو یا فراق ہو غالب جا گنا ساری رات مشکل ہے

بهار ے اسلاف نے تو دل گردہ اور خونِ جگر سے علوم نبوت اور فنون اسلامی کی

آبیاری کی تھی۔ابوہ کہاں؟

نقش ہیںسب ناتمام خون *جگر کے بغیر* نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر



# تذكره اوراحتر ام اساتذه

مند ش العصر ين بنوري ١٣٢٥ ه سے ١٣٢٧ ه تك دارالعلوم ديوبند ميں طالب علم رہے کین جب دارالعلوم دیوبند میں اختلا فات رونما ہوئے اور محدثِ کبیر حضرت مولا نام مرانورشاه کشمیری ،حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی " اور کئی دیگر اجله علما ، دارالعلوم د يو بند 'پُيوڙ كر ڈ انجميل منتقل ہو ﷺ نو حضرت شُخ بنوريٌ مجھى اينے مريى ومحسن اورشفيق استاد منز بنه مواا نامحمه انورشاه کشمیرگ کی الفت ومحبت ،اطاعت ادرعشق و والهتیت میں ان کے ساترہ ڈ ابھیل چلے میں اور جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل سے ہی فارغ انتحصیل ہوئے۔ ذیل کی سطور میں آیا ہے چندمشہوراسا تذہ کامخضر تذکرہ نذرِ قار نین ہے۔ خانم المحد ثين حضرت مولا نامحمد انورشاه تشميريّ:

امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری آپ کے خصوصی اور سب سے بڑے تین میں ۔ نین بنوری اینے نین کشمیری کے ہیے عاشق اور محتبِ صادق تھے۔ان کی ایک ایک ادا کواییخ اندر جذب کرلیا تھا، گویا آپ حضرت کشمیری کے عکس جمیل اور یر تو

سے ۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز ، گویا سے ہے ۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز ، گویا صدیث دیگرال میں سر دلبرال آشکاراہے ۔ حضرت شیخ بنورگ اپنے شیخ اوراستاد کی مجبت کے خرم سک سرشارر ہے ۔ حکیم الامت حضرت مواا نااشرف علی تھا نوگ فر مایا کرتے کہ ۔ ان محمد انورشاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے ۔ ان شیخ الاسلام حضرت مواد ناشیر احمد عثانی فرماتے سے کہ ۔ ان مجتھ ہے کوئی پوچھے کہتم نے عاد ذا الاسلام حضرت مواد ناشیر احمد عثانی فرماتے سے کہ ۔ ان مجتھ ہے کوئی پوچھے کہتم نے عاد ذا این ججر "، عسقلانی " ، عاد ظرقی الدین بن دقیق العید " ، سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام کود یکھا تھا۔ اگر انور عبد الله می کود یکھا تھا۔ اگر انور شاہ ان علماء کے دور میں ہوتے تو یہی ہوتے ۔ "امیر شریعت حضرت مواد ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا: " صحابہ کا قافلہ جارہا تھا، انورشاہ شیجھے دہ گئے۔ "

امام العصر حفرت مولانا انورشاہ کشمیری نے شخ المہند حفرت مولانا محمود حسن سے فیض کیا۔ ۱۳۱۳ ہے میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوکر حفرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوضات سے بھی مستفید ہوئے اور میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوضات سے بھی مستفید ہوئے اور فلا فت حاصل کی۔ آپ کی سال تک دارالعلوم دیو بند میں بغیر تخواہ کے درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ قدرت کی جانب سے ایساعد یم النظیر حافظ عطا کیا گیا تھا کہ ایک مرتب کی دیکس ہوئی کتاب کے مضامین ومطالب تو اپنی جگہ، عبارتیں تک معنی صفحات وسطور کے یا درہتیں۔ وہ وسعت نظر، تو تب حافظ اور کشرت حفظ میں اپنی مثال مضحات وسطور کے یا درہتیں۔ وہ وسعت نظر، تو تب حافظ اور کشرت حفظ میں اپنی مثال آپ شعر و تحق مدیث کی مافظ و نکتہ شناس ، علوم ادب میں بلند پایہ ، معقولات میں ماہر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض ماہر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض المر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض المر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض المر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض المر ، شعر و تحق سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض المر ہ نہ میں بلند با عث آپ اپنے فرائض سے دست کش ہوکر مدر سے دا بھیل تشریف لیا ۔

گئے اور وہاں در س حدیث جاری رکھا۔ یہیں حضرت شیخ بنوریؒ نے آپ سے دور د
حدیث کی تحیل کی ۔ حضرت شیخ بنوریؒ نے امام العصر حضرت مولا نامحمر انور شاہ تشمیریؒ
سے پہلے موطا امامِ مالک پڑھی اور ترفری شریف "باب مس الذکر" تک اور بخاری
شریف "باب حب الانصار من الایمان" تک پڑھی ۔ شورش کا شمیری مرحوم نے کہا

یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لافانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انورشاہؓ کا ٹانی نہیں

حضرت مولا ناغلام رسول خان صاحبٌ:

جامع المعقول والمحقول حضرت العلام مولانا غلام ربول صاحب مرحوم وارالعلوم دیو بند کدوج علیا کیاسا تذه کرام میں سے سے حضرت کاعلم بحرب پایال اور عمین تھا۔ تمام علوم عقلیہ اور تقلیہ پرکائل دستری تھی۔ دارالعلوم دیو بند میں علم کلام و فلسفہ اور منطق کی بعض او نجی کتب مثلاً قاضی شرح سلم العلوم مصدرا ، شمس یاز غداور صدیث شریف میں طحاوی شریف اور مسلم شریف بھی پڑھاتے سے رحضرت شخ بنوری نے دارالعلوم دیو بند میں مسلم شریف حضرت موصوف سے پڑھی۔ حضرت طلباء پر بہت شفیق سے متانت اور وقار کے پہاڑ سے ، ہر دباری اور تحل کا پیکر سے اور نہایت نفس الطبع سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان کے راب میں درت میں شامل ہوتے تھے ۔ تمیں کلام ہو ۔ یہی دج تھی کے طلباء بڑے شوتی سے ان کے درس میں شامل ہوتے تھے ۔ تمیں سال تک دارالعلوم میں تدر ایسی خد مات انجام دیں۔

# حضرت مولا تامحمدا دريس كاندهلوي:

مدرسہ امینیدہ بلی سے انہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا گر چند ماہ بعد دار العلوم دیو بند تشریف لائے ۔ یہاں مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھانے کا موتع ملا۔ ان کا دری تفسیر وحدیث اہل علم میں مقبول ومشہور تھا۔ ۱۸ سال تک دارالعلوم دیو بند میں پڑھاتے رہے۔

حضرت شیخ بنوری نے دارالعلوم دیوبند میں مشکل قالمصابی مولاناموصوف سے پڑھی۔ مولانامحد ادریس کاندھلوی نے مشکل قاشریف کی شرح المتعلیق الصبیح کے بام ہے آٹھ جلدوں میں لکھی اور معارف القرآن کے نام سے سات جلدوں میں قرآن مجید کی تفییر بھی لکھی۔ سیرت نبوی کے موضوع پر سیرت مصطفیٰ سمیت ان کی جملہ تصانیف کی تعداد سو کے قریب ہے۔ علم وضل ، زہدوتقوی اورا تباع سنت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ نبایت ساوہ زندگی برکرتے تھے۔ علم وعمل میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ مقام تھا۔ نبایت ساوہ زندگی برکرتے تھے۔ علم وعمل میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ حضر ت مولانا مفتی عزیز الرحمان :

مفتی عزیز الرحمٰن ۱۲۵۵ ہے ہوں دیو بند میں پیدا ہوئے۔ آپ شخ الاسلام حفرت مولا نا شہیر احمر عثانی "کے بڑے بھائی تھے۔ اکثر کتابیں حضرت مولا نا محمہ یعقوب صاحب اور بانی دیو بند حضرت مولا نا قاسم نا نوتو گ سے پڑھیں۔ ۱۲۹۸ھ میں آپ نے سند فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دارالعلوم میں بلاتنخواہ مدرس مقرر ہوئے۔ فی سند فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دارالعلوم میں بلاتنخواہ مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۱۰ھ میں آپ کو دارالعلوم کامستقل مفتی بنادیا گیا۔ حضرت شخ بنورگ نے دارالعلوم دیو بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی شہر بھی از گوں میں سے تھے۔ بیعت دارشاد کا سلسلہ بھی سنے بلکہ عارف باللہ اور صاحب باطن بزرگوں میں سے تھے۔ بیعت دارشاد کا سلسلہ بھی

متنقلاً جاری رہتا تھا۔ ہزار ہا بندگان خدا آپ کی باطنی تلقین وتربیت سے فیضیاب ہوئے۔مزاج میں از حدسا دگی تھی۔اہل محلّہ کا سوداسلف خود ہی بازار سے خرید کراائے تھے۔ کا اجمادی الثانی ۱۳۴۷ ھیں فوت ہوئے۔

## حضرت مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی :

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیا کے اسا تذہ میں سے
سے ۔مفتی صاحب کاعلم بہت وسیع اور گہرا تھا۔ تمام متداول دین علوم میں بہترین
استعداد رکھتے ہے ۔حضرت شخ بنوری نے ان سے مقامات حریری پڑھی ۔ دری و
تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دلچیں تھی۔ مجلدوں میں معارف
تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دلچیں تھی۔ مجلدوں میں معارف
القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفییر کھی ہے جو بیان القرآن کی تسہیل ہے۔
موصوف نے کئی محققانہ کتابیں کھی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریبا دوسو کے قریب
ہے۔ صرف فقہ میں ان کی تعداد نوے (۹۰) سے اوپر ہے۔ مختلف اوقات میں ان کے
قلم سے کھے گئے فتاوی کی تعداد دولا کھے کیگ بھگ ہے۔ اوواء میں دار العلوم کے
نام سے کرا چی میں ایک دینی مدر سے کی بنیاد رکھی جواس وقت ملک کا ایک بہت بڑادین

### مولا ناعبدالرحن امروهوي:

حضرت مولانا عبد الرحمٰن امروہویؒ بانی دارالعلوم دیو بند ججۃ الاسلام حضرت مولانا محد تاسم نانوتو گ کے تلافہ میں سے تھے۔دارالعلوم دیو بند میں تفسیر وحدیث کے اسباق ان کے ذمہ تھے۔حضرت میٹے بنورگ نے دورہ حدیث کی اہم کتاب سیجے بخاری شریف آپ سے پڑھی۔ آپ کو حضرت حاجی الدا اللہ مہاجر کی سے اجازت بیعت شریف آپ سے پڑھی۔ آپ کو حضرت حاجی الدا اللہ مہاجر کی سے اجازت بیعت

حاصل تھی۔ پر کھومہ تک دیو برنداور ڈاجیل ہیں دری ہدینہ دیئے در سے از ارتبار المرام میں ایک عرصہ تک دری دیا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں حصرت مفتی کفایت الله دہ ہی اور حضرت شفتی کفایت الله دہ ہی اور حضرت شنخ بنوری کے علاوہ کئی حضرات شامل ہیں۔

شخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمر عثاني":

تُشَخُ الاسلام حفرت موال ناشير اجرعنائي "، حفرت موال نافضل الرئمن" كے فرزیر ارجمند اور مفتی عزیز الرحمٰن" کے براور خورو ہے ۔ حضرت بُنُ المہند موالا نائمود آئن کے براور خورو ہے ۔ حضرت بُنُ المہند موالا نائمود آئن کے ارشد تلا مذہ میں ہے۔ فیر معمولی ذبانت و ذکاوت کے حامل ہے۔ نالوم حقلیہ ہے خاص مناسبت تھی ۔ دارالعلوم کے اونے طبقے کے اسا تذہ میں شار ہوتے ہے ۔ اختلافات کی وجہ ہے دارالعلوم چیوڑ کر ڈائیسل منتقل ہوگئے ہے ۔ ڈائیسل میں ایک عرصہ تک شُنُ النفیر کی حیثیت ہے کام کیا۔ حضرت شُنُ بنوری کو آپ سے شرف تلمذ عمر منت شُنُ بنوری کو آپ سے شرف تلمذ عمر منت شُنُ بنوری کی بیاری اور علاات کے باعث حاصل تھا۔ امام العمر حضرت موالا نامحہ ان کو رشاہ مشمیری کی بیاری اور علاات کے باعث حضرت شُنُ بنوری نے آپ سے تر مذی شریف پڑھی۔ حضرت معرات عالم فی سے بہت محبت تھی ۔ علم عدیث میں ان کی گراں فقر رعر بی تصنیف فیسے المملھم حنی نظر نظر ہے تھے۔ مسلم شریف کی بہلی شرح ہے۔

بیان کا ایساز نده و جاوید کارنامه ہے جس نے ان کے علم وضل کوتمام عالم اسلام ا میں روشناس کراویا ہے جس کا تکمله پاکستان کے ممتاز چید عالم وین وارالعلوم کراری کے نائے مہتم حضرت مواد نامفتی مجرتفی عثانی نے لکھاہے۔

حضرت مواد ناشبیر احمد عنانی کے حضرت شیخ البند کے تر بئمہ التر آن الکر یم پر کر افقد رتفیے کے تابید کی حوام وخواص میں بڑی فقد رکی لگاہ

ماصل تھی۔ پھر عرصہ تک دیو بنداور ڈابھیل میں درس عدیث دیتے رہے۔ پھرام دہر میں ایک عرصہ تک درس دیا۔ آپ کے مشہور تلا نمرہ میں حضرت مفتی کفایت الله دہاوی الله دہاوی الله دہاوی کے علاوہ کی حضرات شامل ہیں۔

مشنخ الاسملام حضرت مولا ناشبیراح رعنمانی :

تُنْ الاسلام حفرت مولا ناشير احمد عثانی "، حفرت مولا نافضل الرحمٰن کے فرز نم ارجمند ادر مفتی عزیز الرحمٰن کے برادر خورد تھے۔ حضرت شیخ الہندمولا نامحمود حسن کے اسلام میں سے تھے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکادت کے حامل تھے۔ علوم عقلیہ سے خاص مناسبت تھی۔ دارالعلوم کے او نچے طبقے کے اساتذہ میں شار ہوتے تھے۔ اختلافات کی وجہ سے دارالعلوم چیوڑ کر ڈابھیل منعقل ہو گئے تھے۔ ڈابھیل میں ایک عرصہ تک فیخ النفیر کی حیثیت سے کام کیا۔ حضرت شیخ بنورگ کو آپ سے شرف تلمذ موسل تھا۔ امام العصر حضرت مولا نامجمد انورشاہ کشیرگ کی بیاری اور علالت کے باعث حضرت شیخ بنورگ کے تیاری اور علالت کے باعث حضرت شیخ بنورگ نے آپ سے تر فدی شریف پڑھی۔ حضرت مولا نامخمانی "کوآپ حضرت شیخ بنورگ کے باعث حضرت شیخ بنورگ نے آپ سے تر فدی شریف پڑھی۔ حضرت مولا نامخمانی "کوآپ خواسل تھا۔ امام العمر حضرت میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم حق مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم خل نظر نے سے جمعت تھی۔ علی مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم خل نظر نے سے جمعت تھی۔ علی مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم خل نظر نظر ہے تھی۔ مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم خل نظر نظر ہے تھی۔ مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت ح المصل ہم میں نے کی بہلی شرح ہے۔

یان کا ایبازندہ و جاوید کارنامہ ہے جس نے ان کے علم وضل کوتمام عالم اسلام میں روشناس کرادیا ہے جس کا عملہ پاکتان کے متاز جید عالم وین دارالعلوم کراچی میں روشناس کرادیا ہے جس کا عملہ پاکتان کے متاز جید عالم وین دارالعلوم کراچی کے نائب مہتم حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی نے لکھا ہے۔

حفرت مولاناشیر احمد عنانی نے حضرت شیخ الہند کے ترجمہ الفر آن الکریم پر گرانفذر تقییری حواشی لکھے ہیں ۔ان کی بیر خدمت بھی عوام وخواس میں بڑی قدر کی تگاہ تعفن بدوش نظام برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا تو صدیوں کی روایات الن ائیں۔
آج انقیاد واطاعت اور ادب واحترام کے وہ مناظر قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ علم وہ اللہ میں برکات محض کتابوں اور بیانات تک محدود رہ گئے ہیں۔ پہلے طلبا ،سکون کے ساتھ درس میں ایک ایک لفظ کا افادہ اپنے حق میں نعمت غیر مترقبہ بجھتے ،اب اگر طلبا ،سکون ک ساتھ استاد کی بات من لیں تو استاد کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی آفیت نہیں۔ گذشتہ دور نے تین پیدا کیا تھا کہ استاد کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی بھی قیمت ادانہیں کی جاسکتی اور آج ٹیوشن کی معمولی فیس استاد کے بورے ملم کوخر بد سکتی ہے۔

د صرت علی رضی الله عنه فرمایا کرتے : جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا ہمیشہ کے لئے غلام بن گیا۔

تاکس تگوید بعدازیں من ویگرم تو دیگری

خدمت وصحبت استاذ:

< صرت مواا نالطف الله بيثاوري بيان فرمات بين:

" مواا نامرحوم کوامام العصر حضرت مولا نامحد انورشاه کشمیری سے ای زبانه میں انتا درجه کی عقیدت پیدا ہوگئی تھی ، دار العلوم بیس قیام پر پچھ عرصه گذرا نو

آپ نے مربی میں ایک طویل خط حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں المحاجس بیں ان سے استدعا کی گئی تھی کہ جھے اپنا خادم بنالیں ۔شاہ صاحب نے خط پڑا ھا، لے کرر کھ لیا اور دوسر ہوقت آ نے کو کہا۔ مولا نامقررہ وقت پران کی خدمت میں حاضر ہو ہے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے ؟ عرض کیا کہیں نہیں ، فرمایا: بس آ پ کو حاجت نہیں ، اتنا کافی ہے۔ "

استاذ کی رفافت میں دار العلوم دیو بند چھوڑ دینا: مولا نالطف الله آ گے تحریفر ماتے ہیں:

" میں تو امتحان دیکر واپس پشاور آگیا۔ ادھر دیوبند میں مشہور زمانہ اسٹرانک ہوگئ جس میں مولا نامجرانورشاہ شمیری مولا ناشیراحم عثانی مولانا مراح احد وغیرہ کامہتم حصرات سے اختلاف ہوااور فیصلہ ہوا کہ یہ حضرات وارالعلوم سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ تشریف لے جاشیں۔ ہوا کہ یہ حضرات وارالعلوم سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ تشریف لے جاشی ہوئی جو بچانو نے فیصد طلباء بھی ان کے ساتھ تھاس لئے ایسی جگہ کی تلاش ہوئی جو ان مدرسین کے ساتھ ان سب طلباء کا ہو جھ بھی برداشت کر سکے۔ بالآخر فل بھیل کے سیٹھ گارڈین اور موئی میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں فقا بھی ان اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا ، خوارالعلوم کی بنیاد ڈائی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا ، سیت تشریف لانے کی درخواست کی ۔ جو طلباء ان کے ساتھ دارالعلوم ، دیو بند سے ڈا بھیل گئے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔ دیو بند سے ڈا بھیل گئے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔ دیو بند سے ڈا بھیل گئے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔

## شیخ ہے محبت اور فنائیت:

حضرت مولا ناذ اکثر حبیب الله مختار شهید رقم طرازین:

" امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری آپ کے خصوصی اور سب ے برے شخ ہیں۔ ہمارے شخ رحمة الله اینے شخ کے سے عاشق اور محب صادق تھے ۔ ان کی ایک ایک ادا کواینے اندر جذب کرلیا تھا۔ان کی محبت ے آخر دم تک سرشار رہے اور کسی نہ کسی مناسبت سے اس انداز ہے ان کا ذكر خير فرماتے كەمعلوم ہوتا تھا كەابھى اپنے شنخ سے مل كرآ رہے ہیں۔ان کے ملفوظات ایسے محفوظ کرر کھے تھے کہ ہو بہوانہیں الفاظ میں بیان کرنے کے بعد فرمايا كرتے تے والله هذا لفظه والله هذا لفظه ،ان كے ذكر خير کے وقت ایسامحسوں ہوتا تھا گویا ہر بن مو سے اظہارِ تشکر و امتنان اور ہرلفظ و حرف ہے محبت وعقیدت کا چشمہ اہل رہا ہے۔ آپ نے امام العصر ہے ہی اعلیٰ تعلیم کے مراحل طے کئے اور سب سے زیادہ فیض اٹھایا۔سفر وحضر میں ان کے خادم اور ایک سال سے زیادہ عرصہ تک شب وروز ہمہ دم ان کے رفیق رئے۔ (خصوصی نمبر، ص۵۳) حاصل زندگی:

حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی لکھتے ہیں:

" امام العصر حضرت مولاناانور شاہ کشمیری کو کشمیر کاسفر در پیش ہواتو مواانا بنوری بھی ساتھ رہے۔اس سفر میں قیام کے حالات ایک خاص انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔اپنے شخ کے ساتھ والہانہ عشق کے واقعات مزے الے کے کرمناتے تھے۔ ای سفر میں مولانا نے شیخ " ہے بچھاور کہ آئیں بھی پڑھیں۔ مطق ل اور شرح سلم بحر العلوم کا نام لیتے تھے۔ یہ دونوں کہ ایمی حضرت شاہ صاحب نے اپنے بھائی سیف اللہ شاہ کے لئے شروئ کرائی تھیں۔ مولانا بھی شریک درس ہوگئے تھے۔ مولانا بنوری فرماتے تھے کہ میرا یہ منظر حاصلِ زندگی تھا، میر ہ شب وروز کا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی حوائی کا مفروریہ کے علاوہ شخ کے علوم کے لئے وقف تھا۔ بہتر ین صحت، جوائی کا زمانہ کشمیر کی آب و ہوا، اچھی غذا، نیند آتی تھی لیکن میں دواڑ ھائی گھئے ہے زمانہ کشمیر کی آب و ہوا، اچھی غذا، نیند آتی تھی لیکن میں دواڑ ھائی تین بجائھ جات اور شن کے لئے بانی گرم کر تا اور وضو کا انتظام کرتا، کھی ایسانہیں ہوا کہ شنے اگھ جات اور شن کے لئے بانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا، کھی ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور شن کے لئے بانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا، کھی ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور شن کے لئے بانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا، کھی ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور میں ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور میں ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور میں ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور میں ایسانہیں ہوا کہ شنے اٹھ جا تئیں اور میں ابھی بیدار نہ ہوا ہوں۔ "

فنافى الشيخ:

حضرت مولا نامفتي وليحسن نونكي مزيد لكصترين

" مدرستر بیداسلامیہ تعلق اور وابستگی کے ابتدائی کی سال میں ایک دن اپن نشست گاہ میں حضرت موال نا تنبا تشریف فرما تھے، میں کسی سلسلہ میں حاضر تھا۔ سلسلہ کا تشکوتو مجھے یا ونہیں بہر حال میں نے مرض کیا حضرت! میری آپ ہے وابستگی کا راز صرف یہ ہے کہ میں آپ کے آ مینہ میں ایک محبوب ستی کا تکس و کھتا ہوں جس ہے مجھے انتہائی محبت ہے۔ حضرت موالا تا میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں تین کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں تین کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی زبان سے سننے کے لئے بینمتا ہیں ،

تذكره اوراحرا إسائه

TSB#FS/-

کونک آپ جنرت شن نورالله مرقده کی باتول کاشپ ریکار ڈرتھے۔بالکل ایر مسول ہوتا تھا جیسے حضرت شن نورالله مرقده بی بول رہے ہیں اور جب تک حضرت والنا ، شن نورالله مرقده کی با تیل نقل کرتے رہے ، انتہالی موست اور مسئوت والنا ، شن نورالله مرقده کی با تیل نقل کرتے رہے ، انتہالی موست اور کیف امرور کے عالم بین سنتار ہتا اور جب آپ کی دوسر موضوع بر گفتگو کر جلا آتا اور جب حضرت مولانا کرتے تو تکدر کے ساتھ جیفا رہتا یا اٹھ کر جلا آتا اور جب حضرت مولانا مکل ایسا محسوس ہوتا جیسے حضرت علامہ انور شاہ صاحب خراماں خ

تکیم الاصر حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی شہید ،حضرت شخ بنوری کی اپ شخ حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری ہے تعلق اور خدمت کے بڑے دلچیپ واقعات بیان کرتے ہونے لکھتے ہیں۔

خدمت شيخ:

. (۱) " حضرت شاہ صاحب کا پیرخادم خاص اور سفر وحفر کارفیق و حاشیہ نشین، جے یوسف شاہ کہ کر بگارتے تھے، خدمت شخ کے سلسلہ میں الیم دقیق انسیات کی رعایت کرتا تھا کہ عقل جران ہے۔ فرماتے تھے کہ "بدن وبانا بھی ایک نی رعایت کرتا تھا کہ عقل جران ہے۔ فرماتے تھے کہ "بدن وبانا بھی ایک فن ہے، ہر خص کواس کا سلقہ بیس آتا۔ میں نے شاہ صاحب کی خدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الحمد فدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الحمد لئہ میں نے اپنے تہ بہتر خادم کسی کوئیس دیکھا۔ "ای سلسلہ میں بیرواقعہ بھی بیان فرماتے تھے اور درسر بیان فرماتے ،انہیں در درسر

کی شکایت شروع ہوئی ، میں چہرہ انور سے پہچان گیا ، چپکے سے اٹھا ادر سر
دبانے لگا۔ جھے ایک فاص رگ معلوم تھی جس کے دبانے سے اس در دکوا فاقہ
ہوجا تا تھا۔ حاضرین مجلس کو نہ در دکا احساس ہوا ، نہ میر سے اٹھنے کا سبب معلوم
ہوا، میں اکثر حضرت شیخ " کے چہرہ انور سے پہچان لیتا تھا کہ آپ کوفلاں چیز
کی ضرورت ہے۔ "

#### شفقت كانرالا انداز:

(۲) فرماتے تھے کے سفر کشمیر کے دوران جب حضرت شاہ صاحب اینے گھریر تھے قومیں آپ کے والد ماجد (مولا نامعظم شاہ) ہے حضرت کے بھین کے حالات کرید کرید کرمعلوم کرلیا کرتا تھا، وہ میری عقیدت و محبت سے بہت بی متار تھے۔ دستر خوان برطرح طرح کی چزیں میرے لیے بتع کرتے تھے اور شفقت کی حدید که ننھے بچوں کی طرح لقمے بنابنا کرمیرے مندمیں ڈالتے، حضرت شاہ صاحب اس داریا منظر کوئنکھیوں ہے دیکھتے ( یہال حضرت بنوريٌ، ﷺ "كرد كيمنے كے خاص انداز كى حكايت بھى فرماتے تھے ) حضرت ً كوالد ماجد مجهد يوجها كرتے تھے كه "انورشاه كيساعالم بي "اور جب میں حضرت شاہ صاحبؓ کے بارے میں اپنی رائے ذکر کرتا ( لم توی العيون مثله و لم يوهو مثل نفسه) تو والدما جدفرمات كه " خير عالم تو اور بھی ہوں گے مگر مجھے تو انور شاہ کی نیکی و یارسائی کی وجہ سے ان سے مبت ہے"اور بھی فرماتے:"اس باپ کی مسرت کا اندازہ کون کرسکتا ہے جس کا بیٹا (خصوصی نمبر جس ۲۹۷)

## منبع كوسويا بيرس.

آپ کی خدمت اوراطاعت کے جذب کود مکیم کرآپ کے تمام اساتذہ ہندوریا مجوب استاد حضرت کشمیری آپ کی تربیت پر خاص توجہ دیتے ہتے ۔ حضرت موانا عبدالرشید ارشد اس ضمن میں ایک واقعہ زوایت کرتے ہیں:

" حضرت شیخ بنوری این استادی خدمت ، پھر این مشاغلی وجه سترات دیر تک جا گئے ۔ للمذاصح فیر کی نماز کے بعد علامہ کے اشغال واوراد

کے وقت و جاتے ۔ حضرت علامہ کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے موالا نا کو ایک ون فر مایا کہ میں فیم کی نماز کے بعد تمہیں فلاس کتاب پڑ ہمایا کروں گا۔
ایک ون فر مایا کہ میں فیم کی نماز کے بعد تمہیں فلاس کتاب پڑ ہمایا کروں گا۔
منشان کا یہ تھا کے موالا ناصح کوسویا نہ کریں کیونکہ حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کوسو نے سے منع فر مایا ہے ۔ اس طرح مشفق استاد نے اپنی سنت میل کرنا نبوی کی بیشا کرد کا خلاف سنت عمل کرنا نبوی کی بیشا کرد کا خلاف سنت عمل کرنا خلاف سنت عمل کرنا دعم تعلی اور تد ہر ہے وفع فر مادیا۔ " (خصوصی نمبر ہیں کے ۱۳۷)

بیادب واحترام اور خدمت واطاعت ہی کا صلہ تھا کہ اللہ نے آپ ہے اپنے دین کی خدمت لی اور دنیا کے کونے کونے میں آپ کی علمی عظمت کا ڈ نکا بجا یوام تو عوام ہیں خود آپ سے اساتذہ نے آپ کواپنی محبت اورا عتمادے نوازا۔

اساتذه کی جانشینی کااعز از: 🕆

مولا نالطف الله بيثاوريٌ فرمات عين:

'' '' اہمیل میں حضرت مواا ناحمر انورشاہ شمیری اور مواا ناشبیر اسم عثانی'' ۱۱'د ل ہزرگوں کی مسند حدیث کے وارث آی ہوئے ۔ آپ کی علمی شہرت اس زمانے میں تمام ہندوستان میں پھیل پکی تھی۔ آپ نے مدرسہ کے شخ الدیث کی مسند کوزیزت بخشی اور بخاری و ترفدی اور البوداؤد کا درس آپ کو تفویض کیا گیا۔ آپ اس پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں استاذوں کی جانشینی کا شرف نصیب فرمایا۔ تقسیم ملک تک آپ اس منصب پرفائز رہے۔ " (خصوصی نمبر مس سے) م درس

ينيخ انور کې محبت اوراعتا د:

حضرت مولا نا و اكثر حبيب الله مختار شهيدٌ رقم طرازين:

" شیخ" نے ان کی جانفشانی تکن، محبت، عقیدت و خدمت کود کی کراتنااثر لیا کہ آپ کواپ ساتھ ملحق کرلیا اور "ضرب الخاتم" کے حوالے "اسفار اربعہ" سے نکالنے کا کام سپر دکیا اور اس سلسلہ میں محنت و بلند ہمتی کو د کی کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں اگر سیف اللہ شاہ دو تھنٹے کر بے توجی فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں اگر سیف اللہ شاہ دو ڈھائی گھنٹہ آرام اشے اور واقعی حقیقت بھی بہی تھی آپ چوہیں تھنٹے میں دو ڈھائی گھنٹہ آرام کرتے اور بقیہ ساراوفت اپنے شیخ کی خدمت میں صرف کرتے ۔ اللہ تعالی کرتے این خدمت کا صلہ بیدیا کہ آپ کو بھی اپنے شیخ کے دیک میں رنگ دیا اور نظیر محدث کا صلہ بیدیا کہ آپ کو بھی اپنے شیخ کے دیک میں رنگ دیا اور بنظیر محدث، ب بدل عالم ، جلیل القدر محقق ، بلند پا یہ فقیہ ، اعلی درجہ کا مفسر ، او نے در ہے کا او یب وشاعر بنادیا۔

ہمارے میں رحمة اللہ علیہ اسپے مین امام العصر برحمة اللہ علیہ کا پرتو اور اسلاف کا چلنا پھرتا نمونہ منے جنہیں و کھے کر خدا یاد آتا اور ایمان تازہ ہوتا تھا۔

### ان کی صورت دیچیر آنے لگی یا دخدا نوررخ ان کاج اغ راه عرفان ہوگیا

اور بحر شخ رنمة الله کی بے لوٹ خدمت ہی کا صلحقا کہ شخ کی وفات کے ابعد یہ بونبار شاکر واپنے شخ کے لگائے ہوئے باغ کا رکھوالا بنا اور ڈا بھیل کے جامعہ اسامیہ کا شخ الحدیث وصدر مدر س بننے کا شرف حاصل ہوا۔ نیز جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل کی مجلس علمی نے آپ کو مجلس کا با قاعدہ رکن بنایا اور ۱۹۷۳ء میں اپنی بعض کتب کی طباعت کے سلسلہ میں قاہرہ بھیجا۔ آپ کی زیر نگرانی "نصب الرابیہ" اور "فیض الباری" جیسے بلند پایے علمی و تحقیقی کتابیں زیور طبع انسب الرابیہ "اور "فیض الباری" جیسے بلند پایے علمی و تحقیقی کتابیں زیور طبع سے آ راستہ ہوئیں جن کے حسن طباعت کی آج بھی و نیا داد دینے پر مجبور شاستہ و نیں جن کے حسن طباعت کی آج بھی و نیا داد دینے پر مجبور شاستہ و نیں جن کے حسن طباعت کی آج بھی و نیا داد دینے پر مجبور شد مات کوانی امر میں مصر ، یونان ، ترکی اور حجاز مقدس کا سفر کیا اور مفوضہ علمی خد مات کوانی امر دیا۔

المجیل میں قیام کے دوران جمعیت العلماء صوبہ گجرات کے بھی صدر بنانے گئے اور بمبئی اوقاف کمیٹی کے بھی ممبر منتخب کئے گئے اور پاکتان آنے تک ڈابھیل میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔"

(خصوصی نمبر،ص ۱۹۸۷)

شخ الحديث مولا ناعبدالحق كارشاد كي روشي مين:

استاذی الکریم محدثِ کبیرشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق" فرمایا کرتے ہے جواوگ اساتذہ ہے محبت ، ان کی خدمت اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں ، دل و جان سان کا آلرام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کوضائع نہیں فرماتے۔امام ابوحنیف کو جوالٹہ تعالی نے عظیم مقام بخشا ، ان کی ذہانت ، ذاتی فراست کے ساتھ ساتھ اسا تذہ کی ضدمت واحر ام اور اوب و محبت کا بھی وخل ہے۔ کہتے ہیں زندگی بھر وہ اپنے استاد حضرت ہماؤ کے گھر کی طرف یاؤں کر کے بیس سوئے۔

ایک باریب بھی ارشاد فرمایا: والدین کی خدمت ہے کر میں برکت ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت ہے کہ ان خدمات کے یہ اساتذہ کی خدمت ہے کہ ان خدمات کے یہ خاصیتی اثر ات ہیں جو ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ چینی کی اپنی لذت ہے، گڑکا اپنا ذا کقہ ہے، مشائی کی اپنی چیشن ہے۔ جو چیز کھائی جائے گی اس کی ذاتی خاصیت کی بنا پر اس کے اثر ات وثمر ات اور نتائج مرتب ہوں گے تو والدین کی خدمت سے زیادت عمر اور اساتذہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت علم کے اثر ات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ "
ہیں۔ " (صحیبے با اہل جق ہیں 10)

حضرت شیخ بنورگ کوبھی اساتذہ کی توجہ الحاق ، خدمت اور تو جہات قلبیہ نے مقبولیت اور مرجعیت کا وہ مقام دلایا جو کسی کسی کونفییب ہوتا ہے۔ ان کے افادہ اور افاضہ کے دائر ہ کو وسعت ملی ملکی سیاست ، وینی مدارس ، نصاب تعلیم ، تحریک ملی ، فرقِ باطلہ کے تعاقب ، تحفظ ناموس رسالت ، تحفظ ناموس صحابہ ، اسلامی معاشرہ اور عام مسلمانوں کی زندگی پر ان کے وسعے وعمیق اثر ات اور ان کی برکات آج بھی آشکارا

نہ جانے کس اداسے میری جانب اس نے ویکھا تھا ابھی تک دل میں تاثیر نظر محسوس ہوتی ہے مدرلیں وتحقیق ،علوم و معارف



تدریس و خفیق ،علوم ومعارف، ابتلاء و آز مائش فقر و در ویشی ، بے مثال قربانیاں اور تربیت پر توجہ

محدث کیر حضرت مولانا محمد یوسف بنورگ کی شخصیت بردی جامع تھی۔ وہ قاکم کی کی شخصیت بردی جامع تھی۔ وہ قاکم کی کا اور خوش بیان واعظ بھی۔ مثاق مصنف وصاحب قلم بھی شخصاور ماہرو تجربہ کار معلم و مدر س بھی۔ ان کا عہد شاب دارالعلوم دیو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل جیسی عظیم درسگا ہوں اور وقت کے عظیم اساتذہ وشیوخ کے سامیہ عاطفت میں گذرا۔ ان کا زمانہ طالب علمی دارالعلوم دیو بند کا عظیم اساتذہ وشیوخ کے سامیہ عاطفت میں گذرا۔ ان کا زمانہ طالب علمی دارالعلوم دیو بند کا میں شاب کا زمانہ ہے۔ شخصیت کی شخصیت کی شخصیت کی تفکیل میں دارالعلوم دیو بند کا مانہ ہے۔ اس کے اساتذہ بار مانہ کا دمانہ کی کا خصوصی فیض شامل رہا۔ در العلوم دیو بند پہنی سدی سے جاری وساری ایک علامی کے حالات تھے۔ ملت و اسلامیہ کو اللہ میں در طبق اسلامیہ کو کی گھوسے کی خلامی کو عالات تھے۔ ملت و اسلامیہ کو اللہ میں در الله میں کو کی در کا کی خلامی کی خلامی کی خلامی کو حالات تھے۔ ملت و اسلامیہ کو الله میں کی کھوسی کو کی کھوسی کو کا در کا کہ کی کھوسی کو کا کو کی در کا کھوسی کو کی کھوسی کو کھوسی کو کو کا کھوسی کو کھوسی کو کھوسی کو کھوسی کو کھوسی کو کھوسی کے حالات تھے۔ ملت و اسلامی کو کھوسی کو ک

جال يوسف

بیانے کے لئے قدرت نے علاءِ دیو بندگی رہنمائی کی۔اب وہ نئے ہتھیارے سے ہوکر میدان میں آئے ۔اس مقصد کی خاطر جو اساس اور بنیاد سوچی گئی ، وہ تھا "علم کا میدان" کیونکہ خالقِ ارض وسانے علم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور ہرا نقلاب علم ہی کا مرہون احسان ہوتا ہے اور آج دارالعلوم دیو بند کا فیض دنیا کے کونے کونے میں تشدگان علم کوسیراب کررہا ہے اور اس کے فضلاء دنیا کے گوشہ گوشہ میں درس و تد رئیس اور افتاء و تبلیغ کے فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔

حضرت شخ بنورگ بھی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ اور علمی ، تدریبی اور مطالعاتی شغف رکھنے والے تھے۔اعلیٰ اساتذہ اور جید مدرسین کی صف میں شار ہوتے سے ۔کثر ت معلومات ، وسعت نظر ،فقہی بصیرت اور محد ثانہ جلالت قدر کے اعتبار سے ایک علمی خزانے کی مثال رکھتے تھے۔معقول ومنقول پر یکسال عبور حاصل تھا۔اللہ تعالی نے جن مخصوص کمالات سے آپ کو نواز اتھاان میں سے ایک قوت ِ حافظ کا کمال بھی تھا۔

كمال حافظه:

مولا نامفتی ولی حسن ٹونگی بیان کرتے ہیں:

" چنانچ مولانا کواللہ تعالی نے غیر معمولی ذکاوت اور حافظ عطافر مایا تھا اس لئے جو کچھ پڑھتے یا دہوجاتا تھا۔ جب شمسیہ کی شرح قطبی پڑھی تو اس کا دیبا چہاد بیت کے لحاظ سے متاز تھا، اسے یاد کرلیا۔ غالبًا یہ بھی فر مایا کرتے سے کہ اسی زمانہ میں مولانا کے کسی بھائی کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوا تو مولانا نے عربی میں مرثیہ لکھا۔ مولانا کے علم صرف کے استاذ مولانا حافظ عبد اللہ

۔ ساکن لنڈی ارباب تھے جو بعد میں شہید کردیئے گئے ،مولا نانے ابن حاجہ کی شافیہ بھی پڑھی تھی۔فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجوید کسی سے نہیں پڑھی لیکن شافیه کی مدد سے قراُۃ و تجوید میں کافی درک حاصل ہوا۔ چنانچہ ہمیشہ قر اُت وتجوید کی بحثوں میں حصہ لیتے تھے اور اس سلسلہ میں بہت ہی صائب رائے رکھتے تھے۔اس کے بعد پھر دوبارہ کا بل تشریف لے گئے ،وہاں قاضی مرافعه مولانا عبدالقدير صاحب كاذكركرتے تھے كمان ہے منطق كى كتابيں میرزاید، ملا جلال اوربعض دوسری کتابیس پڑھیں ۔ کنز ثانی قاضی صاحب ہے پڑھی ۔قاضی صاحب ہدایہ اخبرین پڑھاتے تھے اور مولانا صرف سنا (ساع) كرتے تھے ليكن ہدايہ اخيرين پڑھنے والوں سے زيادہ سجھتے تھے اور ایں کے مباحث اب تک یاد ہیں۔شروطِ دعویٰ کے متعلق مفصل تقریر فرماتے اور کہتے کہ ریسب مجھےاس زمانہ سے یاد ہیں۔" (خصوصی نمبر م ١٠٩)

حيرت كى بات:

منشی عیسلی بھائی ابرا ہیم ( بھروچ ) انڈیاوا لےرقم طراز ہیں: · هم چارون (مفتی مهدی حسنٌ ،نورمیان ،احقر اور ذات والا بابر کت مولا نا بنوری ) مراد آباد گئے ۔مولا نا عبدالحق صاحبٌ مدنی کواطلاع ہوئی تو ا انہوں نے ہم کواپنا مہمان بنالیا اور دو پہر کو بہت پر تکلف دعوت دی۔ہم نے ابازار سے مراد آبادی برتن خریدنے کے لئے بازار جانے کو کہا تو انہوں نے ا نکار فرمایا اور ہرتشم کے برتنوں کے نمونے گھر منگوائے اور تا جرکوبھی گھر بلالیا۔ حضرت والانے بہت ہے برتن خریدے۔شام کومولا ناعبدالحق صاحب مدنی

جال بوسف<u>"</u>

نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا عربی قصیدہ سنایا جو کافی لمباتھا۔ غالبًا سو کے قریب اشعار تھے ۔ یہ دونوں بزرگ سنتے رہے اور تعریف و توصیف بھی فرماتے رہے۔ چونکہ ہمیں سورے دہلی جانا تھا اس لئے رات میافرخانے میں گذاری - رائے میں تا نگہ میں مفتی مہدی <sup>س</sup>ن اور حضرت شیخ ہنوری میں عربی قصیدے کی بات شروع ہوئی۔ دونوں نے سرف ایک ہی مرتبه یہ قصیدہ سناتھا مگر اشعار پڑھتے جاتے اور تعریف کرتے جاتے مگر ایک دواشعار کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس کے بچائے اس طرح ہوتا تو قصيده کو چار چاندلگ جاتے وغيره \_ضعف د ماغ و حافظہ كاس دور ميں پيہ قوت ِ حافظ چیرت کی بات ہے۔ " (خصوصی نمبتر ہیں ۲۲۹) جوافرادعکم وفن ، ذوق وشوق مطالعہ کی دنیا ہے واقف نہیں ہیں ان کے نر دیک علوم وفنون کی دنیا ایک خشک اور بے رونق دنیا ہے جبکہ بیدایک حقیقت ہے کہ ملم اپنی آ خری حد میں جا کر ایک رو مان بن جا تا ہے اور شخصیت اس میں اینے آ یہ کوتحلیل · کردیتی ہے۔شخ بنوری کی زندگی میں ہمیں اس کی کئی جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ابك حواله كبلئے كمل فنخ الباري كامطالعه: ﴿ " جب حضرت بنوری کوڈ ابھیل کی مجلس علمی کی جانب ہے پیش کش ہوئی چنانچہ آپ نے والد صاحب کی واپسی سے مایوس ہوکر ڈ انھیل میں مجلس علمی کی ملازمت اختیار کرلی ۔اس میں جو کام آپ کے سپر دکیا گیاوہ بے حد کھن تھالین "عرف شذی" کے حوالوں کی تخریج اور آئیں مکمل طور نقل کرنا۔ مولاً نا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے ایک والے کے لئے بسا

اوقات بجھے بینکڑ وں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھااور اس کی دو مثالیں بیان فرماتے تھے۔

(۱) حضرت شاہ صاحب نے کی موقعہ پر متعارض روایات کی تطبیق بیان سر نے ہوئے فرمایا کہ بیال تب ہے کہ "ہرراوی نے وہ بات ذکر بیان سر نے ہوئے فرمایا کہ بیال اس کے بعد بیفر مایا کہ "بی بڑااہم قاعدہ ہے مگر افسوس کہ مصطلح الدیث کے مدوّ نین نے اے ذکر نہیں کیا البتہ حافظ نے فتح الباری میں کئی جگہاں قاعدہ نے تعرض کیا ہے"

مولانا فرماتے تھے کہ میں نے ان مقامات کو تلاش کرنے کے لئے پوری فتح الباری کا مطالعہ کیا۔ تب معلوم ہوا کہ حافظ نے پوری کتاب میں دی ہے زیادہ جگہوں پرائ قاعدہ ہے تعرض کیا ہے۔

ایک حوالہ کی تحقیق نے معارف اسنن کامصالحہ تیار کر دیا:

مرت شاہ صاحب نے اختلاف صحابہ پر بحث کرتے ہوئے اختلاف صحابہ پر بحث کرتے ہوئے اس الکا صحیح فرمایا کہ جب کی مسئلہ میں صحابہ کرام کا کا انتقال ف ہوتو و بال منشائے اختلاف کا معلوم کرنا اور اس نزاع کا فیصلہ چکا نا بڑا دشوار ہے۔"

مولانا فرمات تنے کہ اس حوالے کی تلاش کے لئے میں نے دبوی کی کتاب " تاسیس النظر " پوری پڑھی مگریہ حوالہ وہاں نہیں ملا، خیال آیا کہ بیحوالہ دبوی کی دو کتابوں "اسوار المخلاف" یا "تقویم الاولی" میں ہُوگا مگر وہ دونوں غیرمطوع تھیں اور میرے پاس موجود نہیں تھیں۔ پھر

ذیال آیا کہ بیہ دوالہ بالواسطہ ہوگایا شخ عبدالعزیز بخاری کی کتاب "کشف الاسراء" کے حوالے سے ہوگایا ابن امیر حاج کی شرح التحریو کے واسلے سے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کا بہت ساحصہ مطالعہ کرنے کے بعد دونوں میں بیرحوالہ لگیا۔

اس سے زیادہ کیا کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مولانا کواس تخریج میں کتابوں
کی کس قدرورق گردانی کرناپڑی اوراس کے لئے اپنی کتنی صلاحیتیں وقف کرنا
پڑیں۔اس طرح "عوف شذی" کی تخریج وتحقیق میں "معادف السن" کامصالحہ تیارہوگیا اور ای تخریج کو آپ نے جدید طرز پر مدون کر کے "معاد ف السنن" معاد ف السنن "تالیف فرمائی۔" (خصوصی نمبرہ ۲۲۰)

این محبوب استاذ کے ساتھ رخت سفر باندھا:

حضرت شخ بنوری جب دیوبند آئے تواس وقت بیگستان علم امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ سخیری کنفول سے گونج رہا تھا۔ دیوبند کے قدیم اما تذہ کا طریقہ بیتھا کہ وہ طلبہ کی صلاحیتوں پر گہری نظر رکھتے تھے اور جسے جو ہر قابل سجھتے تھے اسے چکانے اور جگمگانے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ شمیری کی نگاہ انتخاب نے جلد ہی حضرت بنوری کوابی آغوش میں لےلیا۔ حضرت شخ بنوری کو حضرت شاہ صاحب سے جانتہا عقیدت تھی۔ پہلے آپ نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عربی میں طویل خطاکھا کہ جمھے اپنی خدمت کے لئے قبول کر لیجئے۔ بعد میں جب حضرت بنوری کی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ ملا قات کی توشاہ صاحب نے سب مصرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ ملا قات کی توشاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ

جمال بوسف

صاحبؓ نے فرمایا: بس آپ کو حاجت نہیں ، اتنا کافی ہے ، میں آپ کواینے ساتھ ریکہ لوں گا۔ جب دیو بند میں دارالعلوم کے انتظامی امور پر منتکش ہوئی اور حمنرت شاہ صاحبؓ نے دیو ہند جھوڑ کر ڈانجیل جانے کا فیصلہ کرایا تو شیخ بنور کی نے بھی اینے مجبوب استاد کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ ڈائبیل میں حضرت بنوریؓ کو حضرت شاہ صاحبؓ كے فيض صحبت سے مستفيض ہونے كابراموقع ملا۔ جب تعليم سے فارغ ہوكر حضرت أَنْ ینوری وطن واپس آئے تو تدریس ہی میں اپنی فطری تسکین کا راستہ نظر آیا۔سب سے سلے این تدریس کا آغاز پیثاور ہے کیا۔ مختلف فنون کی کتابیں پڑھا نیں لیکن علم تفسیراور علم حدیث ہے آپ کو گہرا شغف تھا۔ آپ سیح معنوں میں شیخ النفیر اور شیخ الحدیث تھے۔اس کے بعد پھرڈ ابھیل تشریف لے گئے، وہاں حدیث شریف کی کتابیں زیر درس ر ہیں۔ پھر جب یا کتان واپس تشریف لائے تو شڈ واللہ یار میں مذریس شروع کی۔ یہاں تین برس تک شیخ النفسیر کے منصب پر فائز رہے۔ پھر بعض وجوہات کی بنیا دیر وہاں سے مستعفی ہوکر کراچی میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالی تو اوائل کار میں انتہائی تسميري كاعالم اورا فتال وخيزال كےمناظر تھے۔

#### صبرواستقامت كاامتحان:

مولا نالطف الله پیثاوریؓ جوکہ آپ کے پہلے رفیق تھے۔وہ اس وقت کی تنگی اور عسرت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" جب مدرسه کی ابتدا ہوئی تو جس عمارت میں ہماری رہائش تھی بیر عمارت کر اچی سے بہت دور تھی اور تخواہ کی تو خیر ہم کو ابتداء سے تو قع نہ تھی لیکن سب سے بڑی مشکل طلبہ کے لئے خور دونوش اور ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرنا

تھا کیونکہ دیرانہ کرا جی سے خاصی دور تھا۔ دہاں کا پانی بڑا کر واتھا، پینے کا پانی جو کرا جی سے لانا پڑتا تھا، اس عمارت کے گردو پیش غلاظت کے ڈھیر تھے جہاں کھیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ہم لوگ درخت کے نیچے درس دیتے تھے اور اس درخت پر سے ایک قتم کے کیڑ ہے گرتے رہتے تھے، جھے یاد ہے کہ مولانا مرحوم ایک ہاتھ سے ان کیڑوں کو کتاب لینی بخاری شریف سے ہٹاتے رہتے اور دوسر سے ہاتھ سے بخاری شریف کے ورق اللتے تھے۔ بیز مانہ مولانا کے صبر واستقامت کے امتحان کا تھا۔ ان دنوں مولانا مرحوم سرا پا ہے کی و بے چارگی کا مجسمہ تھے۔ انہوں نے ان حالات کا بڑی جا نکا ہی اور پامردی سے مقابلہ کیا۔ " (خصوصی نمبر عسم میں)

صبرآ زمااور حوصلهٔ مکن بے سروسامانی:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحبٌ اس دورکی منظرکشی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت مولانا رحمه الله تعالى لرجم وسه كركا بين ايك رقيق غربت يا يار عاراستاذمحترم حضرت مولانا لطف الله صاحب مه ظله العالى اور درجه يحيل كوس متم ديده، اذيت كشيده طلبا كساته عبامح مسجد نيوثا وَن ميس منقل مو كة اوراس وقت مسجد كاعاطه مين صرف ثين كي حجمت كاايك جمره تفاله اي جمره مين حضرت رحمه الله اور استاذمحترم حضرت مولانا لطف الله صاحب في اينا مختصر ساسامان ركه ديا اور رات كوسوف كايك اين ايك اين اين محمد يعقوب صاحب (جوانتها درجه صالح، ديندار اور ورينه دوست حاجى محمد يعقوب صاحب (جوانتها درجه صالح، ديندار اور

حضرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست تھے ) کی کوٹھی پر جو مدر سرے چیز فرلانگ کے فاصلہ پرتھی، چلے جاتے تھے اور طلبہ متجد میں ہی دن کو پڑھتے اور مسیر میں ہی رات کوسوتے اور اپنا سامان خورد دنوش اور ضروری سامان بھی مسبد میں ہی رکھتے ۔مسبداس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی۔طلباء کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔وقتاً فو قتا سامان جوری ہوتا ۔ای ضرورت کے تحت موجودہ حجرہ کی پختہ حجیت اور اس کے ساتھ ہی طلب کے لئے دوس سے جمرے کی تعمیر کے لئے خود حضرت اینے دوستوں سے تین سورویے لائے اور منتظمین کودیئے اوراس طرح دوسرا حجرہ بنا۔سب سے برى مصيبت جوسومان ردح بني ہوئي تھي ، وه رتھي که محيد کا کوئي غسل خانه نه تھا،نہ بیت الخلاءاورنہ ہی پیشاب کرنے کے لئے کوئی محفوظ پیشاب خانہ تھا۔ صرف عارضی طور پر وضو کے لئے ٹوٹیاں گلی ہوئی تھیں اوربس ۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن میں بیبٹاب مار فع حاجت کے لئے ہر دوبز رگوں کو حاجی محمد یعقوب صاحب کے گھریر جانایر تا تھا جو کافی دور تھا۔" (خصوصی نمبر مل ۲۱۷) فقرودرویشی کی شادی:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوريٌ لكهة بين:

" مولانا کی زندگی کا یہ دور بڑی آ زمائش اور ابتلاء کا تھا۔ آ مدنی کا کوئی ذریع نہیں تھا اور جب والدصاحب کو خط لکھتے تو جواب آتا کہ بس عنقریب میں آنے والا ہوں اور تمام مشکلات علی ہوجا ئیں گی۔ آپ کے بچیا کی لڑکی جس کے ساتھ آپ کی نبعت ہوچکی تھی ، اس کی اراضی بھی سید زکریانے جس کے ساتھ آپ کی نبعت ہوچکی تھی ، اس کی اراضی بھی سید زکریانے

مذرك وتفتق الملوم ومعاوف

فروخت کردی تھیں۔ جب مواا نا کے والد ماجد کی کابل سے وائی ٹیل نیر معین تا خیر ہوگئ تو مواا نا عبدالحق نافع کے مشورے سے بلے پایا گہ وال ناکا کا نکاح اب بہرصورت ہوجانا جا بیئے ۔ وہ بجیب وغریب رات خیر بین ہوئی جب مواا ناکا بیائے ۔ وہ بجیب وغریب رات خیر بین ہوئی جب مواا ناکا بیائے ۔ وہ بجیب وغریب رات خود دولہا ہے اور خود جب مواا ناکا بیٹھک میں مواا ناکا نکاح پڑ مایا ۔ مواا ناخود دولہا ہے اور خود بی دکاح خود بی نکاح خوال ہے ۔ شی اور مواا ناکا موال تھے ۔ شی اور مواا ناکا موال ناخا کو اور اجتمام تو کیا ہوتا کوئی جوڑا جبی توال علی مواز انکا کی جوڑا جبی توال کے عبدالحق نافع گواہ ہے ۔ شادی کے لئے اور اجتمام تو کیا ہوتا کوئی جوڑا جبی توال ناکا کی جوڑا جبی توال تھے دہ لیا گیا ، ندولہا کے لئے ، ندولہا کے لئے ، نبی بدن کے پہنے ، و نے کپڑ ہے بی جامد خودی تھا۔ گھر میں دوسیر جاول تھے دہ لیا گا کے کھائے گئے ۔ سے وال تا کھی اور ایک ٹوئی ہوئی ۔ سوائے جم کا ولیمہ تھا۔ گھر میں ایک جار پائی سالم تھی اور ایک ٹوئی ہوئی ۔ سوائے جم دونوں کے کی کوشادی کا پیتہ نہ جلا۔ یہ تھا مولا نامجہ یوسف بنوری کی شادی کا فقت جن کی رصلت پر پور سے عالم اسلام نے ماتم کیا۔ "

(خصوصی نمبر،ص ۲۷)

جب محدث العصر حفرت شخ بنوری مند والله یارے کراچی تشریف لائے اور
مجد بنوٹاؤن کے احاطہ میں ایک مستقل دین مدرسہ قائم کیا تو یہاں ابتداء انتہا کی شدید
ابتلا پیش آئے جس کا مختصر تذکرہ گذشتہ سطور میں گذر چکا ہے۔ آپ کراچی میں شے اور
اہل وعیال مند والله یار میں۔ کراچی میں اپنے سرچھپانے کی کوئی معقول جگہ نہ تھی چہ
جائیکہ اہل وعیال کے لئے مکان ڈھونڈ نے اہل وعیال کے لئے تو مکان کا سوال ہی
پیدانہیں ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بار گھر کا چکر لگاتے تو گائی پکڑنے
پیدانہیں ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بار گھر کا چکر لگاتے تو گائی پکڑنے
کے لئے بعض اوقات گھنٹوں انظار کی جال سن تکالیف سے دو چار ہونا پڑتا۔

۵۴

# جب كراجي مين گهرميسرنه تفا:

" ایک دفعہ کراچی سے حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئ اور حیدر آ ماد کافی تاخیر سے پینچی جس کی وجہ سے حیدر آباد سے شنڈ واللّہ یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔اب دوسری گاڑی کے لئے رات کے ایک بجے تک انظار کرنا یرا۔ سردی کاموسم تھا، بارش ہور ہی تھی ، شد واللہ یار دو بجے کے بعد بہنچتے ہیں، اسٹیشن پر کوئی سواری بھی موجو دہیں ہے اور بارش کی وجہ سے بھی بھی فیل ہو چکی ہے۔ سخت اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کم از کم ایک من وزن ساتھ ہے اور گھر اسٹیشن سے کئی فرلانگ دور ہے اور سامان اٹھانے کے لئے قلی بھی نہیں ۔ای حالت میں حضرت سامان سریرا ٹھا کر بارش ،سر دی اور اندھیرے میں گھر کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔حضرت ؓ فرمایا کرتے تھے کہاں رات کے شدا کد نے ہمت توڑ دی اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہاے اللہ! اب میرے اندر مزید ختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی،اب توایی قدرت کاملہ سے کراجی میں مکان کا نظام فرمادے۔

فرمایا که اس کے بعد جب کراچی واپسی ہوئی تو دیکھا کہ انجمن جامع مسجد
کے منتظمین کواب خود ہی حضرت کی تکالیف کا شدت کے ساتھ احساس ہور ہا
ہے کہ مولا نا کے لئے فوراً مکان بنتا چاہیئے ۔ یہ اللہ جل مجدہ کی جانب سے نیبی
نفرت تھی۔ چنانچ فرمایا کہ اس رات کے بعد صرف ایک مرتبہ ٹنڈ واللہ یار جانا
ہوا اور وہ بھی گھر والوں کواطلاع دینے کے لئے کہ کراچی چلنے کی تیاری کریں،
دوسری مرتبہ تو ان کو لینے ہی کے لئے جانا ہوا۔ " (خصوصی نمبر میں ۲۱۹)

الني جگرفاطمه كي قرباني:

" اس ابتلائی دور میں اہل وعیال کا بغیر کسی ظاہری سہارے کے تنہا شند و اللہ یار میں رہنا ہی حضرت کے لئے بہم م تکایف دہ نہ تھا ، ابتلاء پر ابتلاء بیہ بیش آیا کہ دہاں کے کمینہ خصلت ، کینہ پر ور اور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے پر بیثان کیا حتیٰ کہ گھر میں سبزی ، ترکاری وغیرہ بہنچا نا بھی مشکل بنادیا۔

اسی عالم میں حضرت کی صاحبز ادی مرحومہ فاطمہ کی آئموں میں کوئی شدید تکلیف پیدا ہوئی اور حضرت کراچی میں مدرسہ کے کامول میں مصروف اور مشکلات میں سرگرداں ، ادھر مرحومہ اپنی والدہ محترمہ کے پاک ٹنڈ واللّٰدیار میں محبوس، نہ کوئی تیار داراور نہ کوئی دوانہ علاج کرنے والاموجود۔ الی حالت میں ہیتال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون كرسكتا تھا، نتيجہ بيه لكلا كه آئكھوں كى بينائى بالكل جاتى رہى \_ جب اہل خانہ كراجي نتقل ہوئے اور ماہرين چيتم سے معائنہ كرايا كيا تو معلوم ہوا كه بينائى بالكل جاتى رہى ہاورعلاج كے مرحلہ سے گذر چكى ہے،اب تھيك ہونے كا بظاہر کوئی امکان نہیں۔حضرت بنوریؓ کواس کی دین داری،صلاح وتقویٰ اور معذوری و بے جارگی کی وجہ سے بہت محبت تھی۔رورد کر فر مایا کرتے کہ اس دین مدرسہ کے لئے ہم نے اپنی عزیز ہ لخت جگر کو بھی قریان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہاری قرمانی قبول فرمائے۔" (خصوصی نمبر میں ۲۲۰) الله تعالیٰ نے حضرت شیخ بنوری کوعلم وفضل کے ساتھ ساتھ صبر واستقامت کی

انویوں ہے بھی نواز اتھا اس لئے انہوں نے راستے کی مشکلات کی بروا کئے بغیرائی تا م ملاحیتیں مدرسہ کی نغیر وترقی سے لئے وقف کرر بھی تھیں ۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جہاں ان کی استفامت ، حوصلہ اور ثبات و فکر ونظر سے لئے بڑی بڑی آئر ماتشیں در پیش تھیں مگران کے کر دار میں کوئی تزلز ل راہ نہ پاسکا۔

تمام مساعی کابدف:

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص فرمات من محمر ف "المصادفه" اور اللوهط" کی وجہ سے زندہ رہنے کی آرز واور تمنا ہے۔ "المصادفه" اعادیث نویدکا مجموعہ تقااور "الموهط "صدفہ کی زمین تھی۔ گویادوسر کے فظول میں حضرت عبدالله بن عمره بن عاص کی زندگی کی معراج اور زندہ رہنے کی رغبت کی بنیادی وجہ اشاعت عدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور انفاقی فی سبیل الله تقی۔

حضرت شخ بنوری کامقصد حیات بھی احادیث اور تفییر کے علوم سے محبت اور عقیدت سے عبارت تھا۔ چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک حضرت شخ بنوری بخاری شریف کی متنا وسندا، در اید "و دواید"، خوقاً و و جدانا جامع ترین تشری و تو شخ شوق و ذوق سے فرماتے تھے۔

بخارى وانفاس قدسين سيمعمور المحاسبة

مولانا محمہ بوسف طلال نے ایک دفعہ حضرت شیخ بنوری سے عرض کیا: میرے خیال میں بخاری کی است عرض کیا: میرے خیال میں بخاری کی کتاب آپ کے لئے فرحت افزائے۔ حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ ماں! میرے لئے بخاری شریف فرحت افزائے۔ حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لئے بخاری پڑھا تا ہوں کہ اس میں دیں ہے۔

حضرت محمد رسول الله على الله عليه وسلم كانفاس قدسيه ميس مدايت و اصلاح كا بورا سامان ہے-

اندازِتدريس:

معروف معاشى سكالرحفزت مولا نامجمه طاسين مرحوم رقم طرازين: " تدریس میں مولانا بنوری کا جوطریقه تھاوہ بڑی حد تک ایے محبوب استاذ حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کے طریقہ کر ریس ہے ماتا جاتا بلکہ اس سے ماخوذتھا۔وہ یہ کہ زیر درس مسئلہ کے متعلق صرف ان باتوں کے بیان پراکتفا کرتے جو کتاب،اس کے حواثی اورمطبوعہ شروح میں کھی ہوتیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت ہی الیمی نا در معلومات بھی پیش فرماتے جوال علم وفن کی دوسری کمابوں میں ندکور ہوتیں اور جن سے زیر بحث مسکلہ کے کچھ دوسرے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ۔ نیز طلباء کو پیجی بتلاتے کہ اس مسئلہ یرکس نے کس کتاب میں زیادہ بہتر طور پر لکھا ہے تا کہ طلباء اس غلطہی میں مبتلاء نہ رہیں کہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہی سب کھ ہے، اب مزید کھ بڑھنے کی ضرورت نہیں اور تا کہ وہ آئندہ مزید پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اوران کے علم میں وسعت اور گہرائی بیدا ہو، بالفاظ دیگر تذریس کا وہ طریقہ تیز تھا كەزىردرس مسلەك سيجھنے ميں مددل سى تھى۔" (خصوصى نمبر ص ١٥٥)

علوم ومعارف كابحرذ خار:

اس سلسله میں مولانا مصباح الله شاہ کے مشاہدات و تاثرات ملاحظہ ہوں۔

فرماتے ہیں:

تذريس وتحقيق بعلوم ومعارز

" حضرت بنوری کے درس مدیث میں طلبہ بڑے ذوق وشوق ہے ماضر ہوتے ۔ جضرت کے درس حدیث کی مجلس ہمیشہ باوقار و بارعب ہوتی اور جمال وجلال كاالياحسين وجميل امتزاج موتاكه "ان من البيان لسحراً" كامنظرسامنے ہوتااور طلبہ ایسے مسرورومتور ہوتے كه "كان على دؤسهم الطير "كانمونه بن جاتے ،خودميرى اين يد كيفيت ہوتى تھى كد گھند كےختم ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بیان وتقریر میں ایسی لذت محسوس ہوتی كەاسى صبط تحرير میں لا نامشكل ب بلكه بساادقات ايسابھي ہوا كەحفرت کے درسگاہ میں تشریف لانے سے قبل طبیعت سستی د کا ہلی محسوس کرتی اور آرام كرنے كو جى جا ہتالىكن جونبى حضرت درسگاہ میں تشریف فرما ہوئے سبق شروع ہوجا تا اور حضرت ٌ تقریر شروع کرتے توستی و کا ہلی بالکل ختم ہوجاتی اورطبيعت مين عجيب فتم كي فرحت وانبساط كي كيفيت پيدا ہوجاتي اور ايبانشاط حاصل ہوتا گویا کہ بالکل تازہ دم ہیں ،حتیٰ کہ بعض وہ طالب علم جو کسی دوسر سے مبتق میں سستی دکھاتے اور غیر حاضری کا مظاہرہ بھی کرتے ،حضرت ا کے درس میں وہ بھی بڑے اہتمام سے حاضر ہوتے اور اول سے آخرتک حاضر حواس ہوکر تقریر سے مستفید ہونے کی سعی بلیغ کرتے۔ پورے سال میں مجھے یا دنہیں پڑتا کہ بھی حضرت کی تشریف آوری کے بعد درسگاہ میں يهنيا مول گا، ہميشه درسگاه ميں يملے ہى پہنچ جاتا تھا۔ يہى حال باقى طلبه كا بھى ہوتا تھااور پیسب کچھ حضرت کی مقناطیسی شخصیت اور توجیدو شفقت کی وجہ ہے تھا۔حضرت کے درس کے متعلق اگر پچھ کہا جا سکتا ہے تو بس بیر کہ دوران درس اییا محسوس ہوتا تھا گویا کہ ایک بحرذ خارموجزن ہے اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر
بہدرہا ہے اور سامعین اپنی اپنی پیند وظرف کے مطابق مستفید ہونے ک
کوشش کرتے ہیں ، اپنی علمی تشکی اور پیاس بجھاتے اور سیرانی حاصل کرتے
ہیں اور علوم ومعارف کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیننے میں مشغول ہیں۔"
جیں اور علوم ومعارف کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیننے میں مشغول ہیں۔"
(خصوصی نمبر ، ص ۸۲۸)

29

تربيت پرتوجه:

حضرت شخ بنوری اپنا اکابر اور مشائخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طلبہ کی رہیت کا بھی خصوصی اہتمام کرتے تھے۔وہ اپنے درس میں بھی اور درس کے باہر بھی طلبہ کی اخلاقی تربیت کا فریضہ اپنے دیگر فرائفن کی طرح انجام دیتے تھے کیونکہ دین مدارس انسانیت کی تعلیم وتربیت کے ورکشاپ ہیں۔ان ورکشاپوں میں انسان کے سر مدارس انسانیت کی تعلیم وتربیت کے ورکشاپ ہیں۔ان ورکشاپوں میں انسان کے سر بنوری فرمایا کریا وس تک تمام اعضاء کے سخے استعال کا طریقہ سمھایا جاتا ہے۔حضرت شخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ اس تذہ کرام جس طرح کتاب پڑھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس طرح طلبہ کی شیخے تربیت کی طرف بھی ان کو توجہ کرنا ضروری ہے۔ درس میں اضلاقی وعملی حالت سنوار نے کے بارے میں اسا تذہ کو بھی بھی بیان کرنا چاہیے۔فرمایا کرتے اصل چیز اعمال واخلاق ہیں اس کے بغیر علم بے کار ہے۔

شیخ بنوری خودنماز کے لئے طلبہ کواٹھاتے:

" حضرت شخ بنوری کوآخری عمر میں گھٹنوں کے درد کی تکلیف رہتی تھی۔ جب تک یہ تکلیف نتھی اور سیڑھیوں پر چڑھنے میں دنت نہ ہوتی تھی تو اکثر و جب تک یہ تکلیف نتھی اور سیڑھیوں پر چڑھنے میں دنت نہ ہوتی تھی تو اکثر و میں جا کر طلبہ کو اٹھاتے تھے اور اذان کے بعد جس کوسوتا ہوا

پاتے تو سخت غصہ ہوتے اور ایسے طالب علموں کو سخت تنبیہ فرماتے۔فرماتے سے کہ جب ضح نماز کے لئے گھر سے نکلتا ہوں اور وضو خانے اور مسجد میں طلبہ کوزیادہ تعداد میں دیکھا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر بھی اس کے برعکس دیکھتا ہوں تو سخت افسوس ہوتا ہے اور انا للہ و انا الیہ داجعون پڑھتا ہوں اور معذوری کے باوجود جی جاہتا ہے کہ کمروں میں جاکر ستی کرنے والوں کو خوب مزادوں۔" (خضوصی نمبر، ص۲۳۳)

طلبه میں خدمت دین کا جذبہ ﴿

حضرت مولانامصباح اللدشاة تحريفرمات بين:

" حضرت بمیشہ طلبہ کو اپنے اخدر اظام پیدا کرنے کی تلقین فرماتے رہے ، اعمال کی اصلاح کی طرف توجد دلاتے ، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کراتے ، مقصرین کو تنبیہ فرماتے اور سخت کرفت کرتے بلکہ کئی دفعہ فرمایا کہ " میرے زدیک بحی صالح افضل ہے ذکی فاس سے " اس کے ساتھ طلبہ میں فدمت وین کا جذبہ پیدا کرتے ، فخر ومبابات اور سمعہ وریاء سے نفرت دلاتے ۔ این ماجہ کی حدیث تریف "من تعلم علماً مما یبتغی به وجه دلاتے ۔ این ماجہ کی حدیث تریف "من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله لا یتعلمه الا لیصیب به عرضا من المدنیا لم یجد عوف المجنة یوم القیامة "پڑھ کر طلبہ کو سناتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلبہ المحنة یوم القیامة "پڑھ کر طلبہ کو سناتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلبہ میں خدمت دین کاعملی جذبہ پیدا فرماتے اور یہ سمجھاتے کہ علم بذات خود مشود نہیں بلکہ اصل مقصود رضائے الی ، نفرت وین کی اور خدمت دین اسلام ہے ۔ اور علم بغیرعمل کے بے کار ، غیر مفید بلکہ بیااوقات ضرر در میاں ہوتا

تدرلين وتحتيق بعلوم ومعارف

ج حب جاہ ، حب مال بہت بر سے امراض ہیں ، خصوصا علائے کرام کے لئے زہر قاتل ، وبالِ جان اور ضیاعِ آخرت ہیں۔ طبقہ علاء میں سے جولوگ اس بر مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں ان سے دین کوزیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ نقصال وہ دہ ہوتا ہے اللہ تعالی ان امراض سے سب کو مخفوذا و وہ زیادہ نقصال وہ دہ کو علط کاریوں سے دین اسلام کو بچائے۔"
مون رکھے اور علماء نوء کی غلط کاریوں سے دین اسلام کو بچائے۔"

# شخ الحديث مولا ناعبدالحق كاارشاد:

ایک دفعہ استاذی الکریم محدث کبیر شخ الحدیث حضرت مولاناعبدالحق رحمالت دفعہ استاذی الکریم محدث کبیر شخ الحدیث حضرت مولاناعبدالحق رحمالت نے دین مدارس کی ترقی اور نظام تعلیم وتربیت کے حوالے سے حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب کے ایک سوال نامہ کے جواب میں فرمایا:

" طلبهاوراسا تذہ کی اخلاقی اصلاح اور کردار کی تربیت کی طرف توجہ
نہایت ضروری ہے۔ مدارس میں اسا تذہ ایے ہوں جواسلامی کردار کا بہترین
نمونہ ہوں۔ اخلاقی کمالات سے بھر پور ہوں اور ظاہر و باطن میں شریعت اور
علوم شریعت کے فدائی ہوں صوم وصلوۃ اور اخلاق حنہ سے متصف ہوں،
مطالعہ اور علمی ذوق و تحقیق ان کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اسا تذہ و منتظمین کے
اظلامی ولٹہیت اور بلند کردار و بااخلاق ہونے کا مدارس کے مردم خیز ہونے
میں بنیادی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حصول علم کی راہ میں فنائیت ، تواضع ،
مسکنت اور انکساری ، سادگی ، قناعت ، زیدوتو کل کی زندگی اور علوم و فنون کے
اور براحترام کا ہمہوقت لی ظافروری ہے۔ " (صحییتے بااہل می مردم)
اور براحترام کا ہمہوقت لی ظافروری ہے۔ " (صحییتے بااہل می مردم)
اور براحترام کا ہمہوقت لی ظافروری ہے۔ " (صحییتے بااہل می مردم)

دخرت شن بنوری اصف صدی تک تعلیم و قد رئیس کے ساتھ ماتھ طالبان علوم بنوت کی تربیت کرتے رہے اور ہزار ہا طلبہ کو مستفید اور فیض یاب فر مایا ۔ آج دنیا کے بنوت کی تربیت کرتے رہے اور ہزار ہا طلبہ کو مستفید اور فیض یاب فر مایا ۔ آج دنیا کے گوشے میں دخرت شنج بنوری کے تلا فدہ اور تربیت یا فتہ علماء موجود ہیں۔ ان میں مشہورا ساتذہ اور مدرسین بھی ہیں اور مصنفین و مؤلفین بھی ، داعی و مبلغ بھی ہیں اور امام و مشہورا ساتذہ اور محرت شنج بنوری ہمہت علم کے لئے وقف اور علم میں فنا تھے ۔ انہوں خراری بھی ۔ خود دخرت شنج بنوری ہمہت علم کے لئے وقف اور علم میں فنا تھے ۔ انہوں نے ہمیشہ علم دین سے اختری ال رکھا۔ درس و تدریس میں اپنی صلاحیتیں کھیا دیں ۔ وعظا و ارشاد، تصنیف و تالیف ہتعلیم و تدریس ان کی مساعی کا اولین ہدف رہا۔ دخوشی یاد رہی جمع کو نہ غم یاد رہا ہاں تیرا سلسلۂ حسن کرم یاد رہا

٣

<u>بيال يوسف"</u>

راب: ۱

# ذ وق شعروا دب اور وسعت مطالعه

جزیرۂ عرب میں جب اسلام کی مبح درخشاں طلوع ہوئی تو کفار ومشرکین کے سینوں برسانی لوٹنے لگے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے آبائی دین کوخطرہ لاحق ہوگیا تھا۔منصب واقتدار برضرب پڑر ہی تھی اورصد یوں کا خودساختہ قصرعظمت زمین بول مور ما تفاقر آن مجيد پورے انساني معاشره پراينے انوار کي تجلياں بھيرر ما تھا،شرو فساد کا قلع قمع کر کے خیر وفلاح کا جے انسانی ذہنوں میں بور ہاتھا۔ گویا زندگی کا کوئی بھی شعبہالیانہ تھا جوقر آن کے فیضان سے خالی ہو۔ نزولِ قرآن کے بعد جب مشرکین مکہ كى قوت بيان اورفصاحت وبلاغت عاجز بهوكرره گئي اوروه ديني و ثقافتي رسوم دروايات كو مخدوش و پرخطریانے لگے تو قرآن کریم کے بارے میں کہنے لگے کہ بہ تو محض شاعری ہے۔قرآن مجیدنے آب صلی الله علیہ وسلم کی شان واضح کرنے کے لئے فرمایا: ﴿ و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ﴾ ( أم نے ان كوشاعرى نبيل سكمائى اور نه بى بيان کے شایان شان ہے ) میہ دراصل گفار ومشرکین کے جاہلانہ فکر ونظریر گہری چوٹ تھی۔ قرآن کریم اور احادیث میں جہاں شاعری کو پر مندمت فعل قرار دیا گیا ہے وہاں

ے چاہمیت کی شاعری مراد ہے یاوہ شاعری جوز مانہ جاہمیت کے احساسات وجذبات ہے متاثر ہوکر کی گئی ہو مجموع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شعرایک مربوط کلام ہے لیں اس میں جوحق کے موافق ہووہ حس ہے اور جوحق کے موافق نہ ہووہ فیج ہے، اس میں کوئی خیرنہیں۔خود محمر بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے لئے مسجد میں منبرر کھتے تھے جس پروہ کھڑے ہوکررسول اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور تحریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔حضرت حسانؓ کےعلاوہ بھی کئی اور بھی حضرات تھے جود توت اسلامی کے شجرہ طیبہ کوایئے خون جگر سے نتجے رہ جان و مال اور زبان دبیان کی قوت سے کفار ومشرکین کا مقابلہ کرنے میں پیش بیش تھے۔ محمر عربی الله علیہ وسلم غالص اسلامی شاعری کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور جس شاعری میں جاہلیت کے گھنا ؤنے جذبات کی آمیزش ہوتی تو آپ صلی الله علیہ وسلم برملانفرت کا اظہار فرماتے اورروئے تاباس پر کراہت اور تا گواری کے آثار نمایاں ہوجاتے۔

فرمودات اور تعامل نبوی کی روشی میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مطلق شعر گوئی نہ قابلِ فرمت ہے، نہ قابلِ مدح بلکہ وہ شاعری فرموم اور ملعون ہے جس کے اندر جہالت ورذالت کی بوآتی ہواور جونفسانی خواہشات کی تکمیل میں کی گئی ہواور اگر شاعرانه كلام كے ذریعہ اللہ تعالی اوراس كے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كی عظمت كاسكہ دلوں یر بھایا جارہا ہواور خوف و رجا کی مہریں ذہنوں پر شبت کی جارہی ہول ، دین کے تقاضوں سے واقف کرایا جار ہا ہواور دشمنانِ دین کے ناپاک عزائم کا جواب دیا جارہا ہو توبیشاعری نصرف محمود ہے بلکہ بلیغ اسلام اور دعوت دین ہونے کی حیثیت سے ایک اہم ترین فریضہ حق کی ادائیگی ہے جس کی بنا پر ابدی اور سرمدی کامیابی کی ضانت ملتی

ذوقي شعروا دب اوروسعب مطالع جال يوست ے۔مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں مولا نا حسرت موہانی مرحوم نے شاعری کی تین

قتمیں ذکر کی ہیں۔عارفانہ، عاشقانہ اور فاسقانہ۔

شعروادب كاذ وق سليم:

محدث کبیر حضرت مولا نامحمہ پوسف بنوری جودینی فقهی اور علمی عملی ہرمیدان يُر المام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه تشميري كے تي جانشين تھے۔ايك عظيم محدث، عظیم فقیه، دا ئی ومبلغ ، کامیاب مدرس ،امام وخطیب اور صاحب فراست سیاستدان تو تھے ہی ،ساتھ ساتھ بڑے یا کیزہ اور صاف تھرے شعری مذاق کے مالک بھی تھے،

كيونك

ہر چند ہو مشاہرۂ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر

اینے اکابراسا تذہ سے بار ہابیہ سناتھا اوران کی بیرائے اپنے دل و د ماغ میں پھر کی لکیر بن چکی ہے کہ شعروادب کا ذوقِ سلیم اللہ تعالیٰ کاعظیم عطیہ اور نا قابل تسخیر ہتھیار ہے جس سے معاشرہ میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔

ادنی زوق:

حضرت شیخ بنوری گوبھی اد بی ذوق اور خن فہمی میں اعلیٰ در ہے کا کمال حاصل تھا۔اردو، فارس اور عربی کے بلندیا پیشعراء کا کلام خوب یا دتھا۔ایسے برجستہ اور برموقع اشعار سناتے کہ سننے والامحسوں کرتا کہ بیراس موقع کے لئے کیے سننے والامحسوں کرتا کہ بیراس موقع کے لئے کیے سننے اشعار کہتے تھے جس میں آبشار کی سی روانی ہوتی تھی ۔ آپ کے عربی اشعارا بنی زبان و بیان ،اینے تیوراوراپنے انداز میں کسی بھی عربی شاعر کے اشعار کے مقابلہ میں رکھے

جائے ہیں۔طویل طویل عربی قصائد آپ بلاتکلف اورار تجالاً کہہ سکتے تھے۔ بیندیدہ اشعار:

حضرت مولانا سیدحامد میاں فرماتے ہیں:

" حضرت شخ بنوری کاذوقِ ادب اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیوبند میں مولانا میرک شاہ صاحب اندرانی ( کشمیری ) اور مولانا مفتی محمد شخط صاحب رحمة الله علیما کاعربی اشعار وقصا کد میں مقابلہ رہا کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ ان میں کون غالب رہتا تھا تو فرمایا کہ مولانا مفتی محمد شغیج صاحب کے اشعاران سے بہتر ہوتے تھے۔

حضرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب رقم طراز ہيں:

خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ کے ابتدائی سالوں میں ایک دفعہ علاء سے خطاب فر مایا۔
ایک دفعہ علاء سے خطاب فر مار ہے تھے کہ در میان میں مجھے خطاب فر مایا۔
میں متوجہ تو تھا مگر میہ خیال نہ تھا کہ مجھ سے کیوں خطاب فر مار ہے ہیں۔ میں
نے قدر سے دائیں بائیں و یکھا کہ شایداس نام کے کوئی اور صاحب ہوں۔
اس پر مجھے دوبارہ مخاطب کیا اور عربی کا ایک شعر سنایا۔ اس کے بعد ایک نشست میں فر مایا کہ فلال رسائے میں تمہارے شعر مامون دشقی کے اشعار سے تھے۔ پھرائے قصا کہ میں میں شر مایا کہ فلال رسائے میں تمہارے شعر مامون دشقی کے اشعار سے تھے۔ پھرائے قصا کہ میں سے متحضر اشعار سنائے۔

میں شاعر نہیں ہوں ، بھی بھار کوئی شعر بن جائے تو بیر شاعری نہیں ۔ میں مولا نا المرحوم کے حسنِ النفات و انبساط کو قائم رکھنے کے لئے استاذِ محتر م مولا نا عبدالحق صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے منتخب اشعار سنا تارہا ، اس کے علاد ه اور بھی مختلف اشعار سنا تا رہا۔ان میں یزید کی طرف منسوب اشعار بھی سنائے جن میں سے اس وقت بیہ یاد ہیں:

اغار على اعطافها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم و احرر كاسات تقبل ثغرها اذا وضعتها موضع اللثم في الفم الى ان قال:

لها علم لقمان و صورة يوسف و نغمه داؤد وعفة مريم ولمى حزن يعقوب و حسره ادم الناشعار كشعريت سے بهت مخطوظ ہوئے ـ مررجى سنااوراسائے انبياء ان اشعار كى شعريت سے بهت مخطوظ ہوئے ـ مررجى سنااوراسائے انبياء كرام يہم الصلوقة والسلام كاستعال پرشاع كو برا بھلا بھى كہا۔"

(خصوصى نمبر ج ١٣٣٠)

بارگا وِرسول الله صلى الله عليه وسلم ميس عرض داشت:

استاز مرم حفرت مولا ناسم الحق صاحب دامت بركاتهم العالية رقم طرازين:

"قيام مدينه كي دوران في بنوري في ايك دن دوضة من دياض المجنة من مبررسول عليه الصلوة والسلام كي پاس ايك طويل قصيده" مناجاة بين يدى المحبيب الاعظم "كي عنوان سقلم بندكيا و دخودا سمواجه رسول اعظم صلى الله عليه وسلم مين پيش فرمايا جن مين فدكوره كيفيات كا اظهار موجود مي داس قصيده كي چنداشعارية بين -

یا سیدی یا حبیب الله جنت الیٰ اعتاب بابک اشکو البرح من سقم یا سیدی قد تمادی السقم لی جسدی من شدة السقم لم اغفل و لم انم

انا الوحيد جفاه النوم من الم واليوم لا شيئ غير القول والقلم تدعوا الى الله عونا عالى العلم في ذى الحياة ولا جاه و لانعم لقد هديتم الى الاسلام كل هم او يهزم الكفر دينا غير منهزم في حومة الحق جلداً غير منهزم خلوا من الهم في حومة الحق جلداً غير منهزم في شدة الضر وجهى وجه مبتسم في شدة الضر وجهى وجه مبتسم فيه الاساءة بل محض من الحكم فيه الاساءة بل محض من الحكم

الاهل حولى غرقى رقادهم قل. عشت دهراً مايداً كله عمل يا سيدى طال شوقى للجهاد فهل تالله مالهفتى البرء عن رغب و انما طمع فى ان تقول غداً هيهات ان تنطوى للدين رأيته فاكرم الناس من كانت منيته و اهون الناس من جاءت منيته الشكواالى الله شكوى غير ذى جزع مافى قضائك ظلم للعباد ولا

د يوان منتيّ :

حضرت شنخ بنوری کے شاگرہ حضرت مولانامولی بخش صاحب تحریر فرماتے

بيل

" ایک موقعه پر ایک غیر مشہور لفظ کی افعوی تحقیق وتشریح کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اس لفظ کو منتی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے اور وہ شعر پڑھ کر آگے پڑھے چلے گئے ۔ کئی اشعار پڑھ کرسنانے کے بعد فر مایا کہ بیاس وقت کا سرسری مطالعہ ہے کہ جب میں نے حضرت والدصاحب کے شدید اصرار پر مولوی فاضل کا امتحان دیا تھا۔ جس میں مقامات حریری ، بیضاوی ، ہدایہ ،

میذی، توضیح ، دیوان حماسه ، دیوان منبتی وغیرہ بہت ی اہم فنی کتابوں کے حصص امتحان کے نصاب میں داخل تھے اور ان کتابوں میں بعض ایسی بھی ہیں جومیں نے خصیل کے زمانہ میں پڑھی ہیں۔ دیوان منبتی بھی انہی ناخواندہ کتابوں میں سے ایک ہے۔

تر صرفی ایک ہے۔

تر صرفی ایک ہے۔

تم توصوفی لوگ ہو:

بها اوقات کسی مناسبت سے سبعہ معلقہ کے دو چارشعر پڑھ کر ہم سے دریافت فرماتے کہ "یاد ہے" جب جواب نفی میں ملتا یا اکثر سکوت طاری رہتا تھا تو نہا بیت حکیما نداز میں سرزنش کے طور پر فرماتے کہ " کیایا دہوگاتم توصوفی لوگ ہو ﴿ و ما علمناہ الشعر و ما ینبغی له ﴾ (۱۱:۳۲) شعرو شاعری تو تہاری شائل کے خلاف ہے۔"

## في البديبه شاعري:

ایک مرتبہ حسبِ معمول امتحان گاہ میں تشریف لارہے تھے اور کافی سال
پہلے کے پچھ مسودات ہاتھ میں تھے جن میں علمی جواہر پارے جمع فرمائے
تھے۔دور سے نمایاں ہوتا تھا کہ آج آپ پرنہا بیت نشاط کی کیفیت ظاہر ہور ہی
ہے ۔ اسا تذہ کرام موجود تھے، پچھ مسودات خود بھی پڑھ کر سنائے اور پچھ
دکھائے بھی اور پھرمجلس خوب طویل ہوگئی۔ای اثناء میں اپنا ایک واقعہ بیان
فرمایا کہ مدری کے ابتدائی زمانہ میں میرے ایک دوست کا عربی منظوم خط نومایا کہ مدری کے ابتدائی زمانہ میں میرے ایک دوست کا عربی منظوم خط نومایا کہ مدری کے ابتدائی زمانہ میں میرے ایک دوست کا عربی منظوم خط نومایا کہ میرے پاس آیا جس میں ادیبانہ انداز کے علاوہ شاعرانہ ذوق خوب نمایاں
تھا۔ چنانچیان سے دو چارشعر پڑھ کر سنا بھی دیئے۔ پھر فرمایا کہ اسباق سے

فارغ ہوکر میں ڈاکنانہ گیااور وہیں کھڑے کھڑے ایک پوسٹ کارڈ پراں کا منظوم عربی جواب لکھ کرڈاک کے حوالہ کر دیا اور فر مایا کہ دہ شعریہ تھے اور پھر اکٹر شعر پڑھ کر سنادیئے۔اس سے بیتہ چلتا ہے کہ آپ کو ارتجالاً عربی شعر کہنے پر بھی قدرت و مہارت تھی۔" (خصوصی نمبر مص ا اسلام)

ڈاکٹرا قبال مرحوم کی حیرت:

حضرت شخ بنوری نے ایک موقع پر ابنا ایک واقعہ بیان فر مایا کہ:

" حضرت مولانا السید عطاء اللہ شاہ بخاری کو "امیر شریعت " منتی کرنے کے سلسلے میں لا ہور میں جب علاء کا تاریخی اجتماع ہوا تھا اورا کا برعلاء و یو بند بھی تشریف لائے تھے تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے بروی عقیدت مندی کے ساتھ دعوت نامہ بھیج کر اکابر دار العلوم دیو بند کوعشا کے دیا تھا جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی " ، حضرت مولانا احمد علی لا ہوری ، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی ، حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے علاوہ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری حمیم اللہ اور میں بھی مدعوتھا۔

فرمایا: انناء مجل میں بہت سے علمی مسائل پر محققانہ گفتگوہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے کئی علمی اشکالات حضرت شخ انورشاہ سے طلک رائے۔فلفی مسائل بھی چیئر گئے جس پر شخ انورشاہ نے فرمایا کہ اس موضوع پر "ضرب الحاتم علیٰ حدوث العالم" کے نام سے میر الیک عربی قصیدہ ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ فرماتے ہیں مجھے انہتائی تجیب ہوا میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ فرماتے ہیں مجھے انہتائی تجیب ہوا کہ شخ کو کیسے یہ چل گیا کہ مجھے قصیدہ یاد ہے۔ میں نے بلاتا فیر ابتداءِ

نفیدہ سے پڑھنا شروع کیا۔ میں پڑھتا جاتا تھا اور شخ فرماتے جاتے تھے کہ:"آگے،آگے" یہاں تک کہ میں نے پورا قصیدہ سنادیا تو پوری مجلس پر جہا ہے،آگے،آگے "یہاں تک کہ میں نے پورا قصیدہ سنادیا تو پوری مجلس پر جہا گئی،خصوصا ڈاکٹر اقبال تو جیرت زدہ ہوکر بھی میری طرف دیکھتے اور بھی حضرت شنخ کی طرف۔" (خصوصی نمبر م ۲۰۳س)

#### وسعت مطالعه:

ہمارے اکابر کی زندگی کے سارے کمالات ،علمی عظمتیں ،محبوبیت ،فقہی بھیرت ،محدثانہ جلالت قدر ،ادبی ذوق اور نفاذِ اسلام کی جدو جہد میں قائدانہ کردار دراصل اپنے اسا تذہ کے ادب ،خدمت اور کثر تیمطالعہ کی برکتیں تھیں ۔حضرت امام زہریؓ کا مطالعہ کے وقت یہ عالم ہوتا کہ إدھر اُدھر کتابیں ہوتیں اور امام صاحب ان کے مطالعہ میں ایے مصروف ہوتے کہ دنیا و مافیھا کی جرنہ رہتی ۔ یبوی کو کب گوارا ہوسکتا ہے کہ اس کے سواکسی اور کی اس قدر گنجائش شو ہر کے دل میں ہو۔ایک دن بگڑ کر کہا:" واللّٰہ لھذہ الکتب اشد علی من ثلث ضوائو "قتم ہے رب کی یہ کتابیں مجھ بر تین سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔

امام شافعی ی کے جلیل القدر شاگردامام مزنی "نے اپنے استاد کی کتاب "دد الرساله" کا پیچاس برس مطالعہ کیا۔ ارسطوکی کتاب "النفس" کا ایک نسخہ سی کے ہاتھ لگ گیا جس بر حکیم ابوا لنصر فارا بی کے قلم کی بی عبارت تحریر تھی "انبی فوات هذا الکتاب مائة موة "میں نے اس کتاب کوسومر تبہ پڑھا ہے۔

احقر نے اپنے شیخ ، اپنے مسن ، اپنے مربی اور استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق" کو ہار ہا دیکھا۔ بڑھا پا ہے ، ضعف و علالت ہے ، دو آ دمی بمشکل اٹھاتے اور

سے بٹھاتے ہیں مگر بایں ہمہ جس سال ہم نے دورہ حدیث پڑھا،حضرت با قاعدہ مطالعہ کا اہتمام فرماتے تھے حالانکہ حضرت کوتمام مباحث یا دیتھے۔حضرت علوم کے بحر نا پیدا کنار تھے گر حضرت احقر کواپنے ہاں بالا خانہ میں بلوا کرتر مذی کامتن پڑھواتے اور جگہ جگہ عاشیہ ساعت فرماتے ۔ کتاب المغازی میں حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلویؓ کی سیرت ِمصطفیٰ کے متعلقہ میاحث ضرور مطالعہ فرماتے۔ جب ظہر کے بعد آپ کا دری ہوتا تو دو پہر کا قیام حضرت مولانا انوار الحق مدخلہ کے کوارٹر میں ہوتا۔ احقر بھی ساتھ ہوتا۔حضرت کواحفر سے بے تکلفی تھی ۔نماز اول وقت میں پڑھ لیتے اور پھر چاریا کی پر تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ پڑھیئے ۔ میں نشان زدہ مقامات پڑھتا جاتا، حضرت سنتے جاتے۔بات مطالعہ کی چل رہی ہے۔ آج اگر جامعہ اسلامیہ کراچی ایک عظیم اسلامی یو نیورٹی کے روپ میں ڈھل گیا ہے اور اس کو پی عظمتیں ملی ہیں تو اس میں حضرت بین بنوریؓ کی محنت و دعا کیں اور سب سے بڑھ کرییہ کہ وسعت و کثر ت مطالعہ میں اپن علمی آراء متعین کرنے کے نقد تمرات ہیں جوسب کونظر آرہے ہیں۔

محبوب مشغله:

حضرت شیخ بنوری کوشروع ہی ہے حصول علم کا انتہائی ذوق وشوق تھا۔ بچین کا پندیدہ اورمحبوب مشغلہ کتابوں کی خریداری اوران کا مطالعہ تھا۔ آخر تک علم ومطالعہ ہے آپ کار ابطہ قائم رہا۔

<u>كتابون كايك</u>ك:

حضرت شخ بنوری خود فر ماتے ہیں:

" میں شروع شروع میں جب دیو بندگیا تو میں نے امام غزالی " کی

چارايت

الله الفلامسفه " کا نام سنا ( اس کے ساتھ اور کتاب غالبًا ابن رشد کی "تهافة التهافة" كالجمي ذكر فرماتے تھے) مولانا مفتى محمر شفيع" دارالعلوم د یو بندمیں مدرس تصاوران کی کتابوں کی بھی دکان تھی۔ میں نے ان سےان کتابوں کے بارے میں دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا کے موجودتونہیں ، بمبی ہے منگوادیں گے، میں نے بوچھا کب تک آجائیں گی۔انہوں نے بمبئی لکھ دیا۔ میں مقررہ تاریخ کوان کے کتب خانے پہنیا تو کتابیں آ چکی تھیں۔ اتفاق ہے حضرت مولا تاسیدا صغرت صاحبٌ بھی وہاں تشریف فرما تھے، كتابون كاليكث كھولا گيا تو مياں صاحب ( مولانا اصغرحسين ) پچھ جيران ہوئے، مجھ سے فرمایا: "ان کتابوں کوکون پڑھے گا۔" میں نے عرض کیا "میں پڑموں گا" فرمایا" تم سمجھ لوگے "عرض کیا" سمجھنے کے لئے تو منگوائی (خصوصی نمبر جس ۷۳۵)

مسلسل مطالعه:

ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب رقم طراز ہیں:

" شاید بهت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مولا ناعام علاء کے برخلاف مسلسل مطالعہ کرتے رہتے تھے اور جدید تحقیقات سے خود کو باخبرر کھتے تھے گراس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے حتی کہ ایک مرتبہ جب عارضہ کلب میں بہتلا ہوئے اور ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت کی اس وقت بھی انہوں نے شخ الاز ہرائشنی عبد الحلیم محمود کی نئی تصنیف جوتصوف کے موضوع بھی اور چار پائج سوصفات عبد الحلیم محمود کی نئی تصنیف جوتصوف کے موضوع بھی اور چار پائج سوصفات مرمضمتل ہے، بستر علالت پر لیٹے لیٹے پڑھ ڈالی۔ جب افاقہ ہوااور ڈاکٹر نے برمشمتل ہے، بستر علالت پر لیٹے لیٹے پڑھ ڈالی۔ جب افاقہ ہوااور ڈاکٹر نے

ملاقات کی اجازت دے دی تو میں عیادت کے لئے گیا تو اس کتاب کا بھھ سے ذکر کیااوراس کتاب کی بہت تعریف کی۔"

حضرت شخبنوریؒ نے شعروادب اور علم ومطالعہ سے غلط نظریات کی جڑیں کا ف کرصالح اور صحت منداقد ارکی آبیاری کی تھی۔انہوں نے دلیری اور اخلاص کے ساتھ عالم انسانیت میں احیاءِ دین کی سعی کی۔

حضرت کے تو ہے حافظہ ذہانت ،سرعت مطالعہ،حفظ واستحضاراوروسعت علم کے واقعات کے لئے تو پوری کتاب چاہیئے۔وہ ہروفت فکرعلم میں منتغرق رہتے تھے بجز ان او قات کے جب نیند کاشدید غلبہ ہو۔

> کررہا ہے تھے سے باتیں بےخودی شوق میں تیرے دیوانے کی تنہائی بھی لطف انگیز ہے

> > طالبان علوم نبوت سے گذارش:

آج خواہش کے درج میں ہرطالبِ علم، شخ الہند، شخ العربِ والعجم، مفتی اعظم، شہنشا و خطابت اور شخ الا دب بنتا چاہتا ہے۔

ان تمام اعزازات کے حصول کے لئے ایک بات جوزمانہ طالب علمی میں حضرت تھانویؓ کے ملفوظات میں دیکھی تھی ایسی یا در ہی کہلوح دل پرنقش ہوگئی اور حرزِ جان بن گئی۔

حفزت تھانو گا ہے تجربہ کی بناء پر طالبانِ علومِ نبوت سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم تین باتوں کا التزام کرلیں ، میں ذمہ لیتا ہوں ان کو استعدادِ علمی حاصل موجائے گی۔وہ بالفعل ، مدرس ،مقرر ،محقق ،مفتی اور مصنف بننے کی صلاحیت حاصل

ا ترلیں گے۔

ادااً: بیرکه آئ جو مبتی پڑھنا ہواس کا پہلے سے مطالعہ کرلیا جائے اور مطالعہ بھی کوئی مشکل کا منہ بیں ہے۔ مطالعہ میں معلومات اور جمہولات میں تمیز کرلی جائے۔ ثانیاً: سبتی میں حاضری دیں۔استاد سے مبتی کو جمھر پڑھیں اور بلا سمجھے

آ گے نہ بڑھیں۔

ثالثُ : پڑھے ہوئے سبق کا تکرار کریں۔ان تین التزامات کے بعد کچھ یاد رہے یا ندر ہے انشاء اللّٰداستعدادِ علمی حاصل ہوجائے گی۔

حضرت شیخ بنورگ کی علمی عظمت کے پس منظر میں آپ کی کاوشوں ،مسلسل مطالعہ، ذوق کتب بنی، ذوق ادب اورعلمی انہا ک کا بھر پورمل دخل نظر آتا ہے۔

دل کو تپشِ شوق کی بید لذت پیم مل تو گئی کین بردی مشکل سے ملی ہے

# اوصاف واخلاق شخصیت و کردار شائل وخصائل

احادیث مبارکہ میں محموع کی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات میں سے مبارکہ میں محمول کا بے مثال میں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوحسن و جمال کا بے مثال میں نہونہ بنا کر بھیجا۔

حن خود حن ہوا تیرے حین ہونے سے
دوئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے
جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکا یک دیکھا تو حن وجال کے رُعب کی وجہ سے
مرعوب ہوجا تا عبداللہ بن سلام جو اسلام لانے سے پہلے یہود کے بڑے علاء میں سے
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبر وُ انورد کی کر دیکارا مخے کہ یہ چبرہ کی کذاب بمفتری اور
جھوٹے کا نہیں ہوسکا۔

الم العصر حضرت مولا نامحمد انورشاد كشميري كوايك جلسه عام من آريد سلغنة

کھے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کراسلام قبول کیا جاتا تو آئ جھے جھڑت مولانا انورشاہ کی صورت دیکھ کرمسلمان ہوجانا چاہیئے تھا۔ ان کے چہرے پراسلام برستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت شیخ بنورگ بھی حسنِ سیرت کی طرح حسنِ صورت میں بھی اپنے شیخ کاعکس جمیل اور نمونہ تھے۔

نورانی صورتوں کی ایک جماعت:

حضرت مولا نامخرطاسین صاحبٌ فرماتے ہیں:

" ایک مرتبہ حضرت محدث العصر مولانا ثمد یوسف بنوری ہمارے ہاں تشریف لائے تواس وقت لائبریں میں پھولوگ مطالعہ کررہے تھے ،ان میں ایک صاحب ڈاکٹر الطاف جاوید تھے جوغیر معمولی علم و ذہانت کے ساتھا اس وقت اشتراکی ذہن رکھتے تھے۔ بعد میں نہایت متشرع صوفی بن گئے۔ حضرت شیخ " کچھ دریکھ پر نے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے سے بوچھا کہ یہ حضرت کون تھے۔ میں نے بتایا تو کہنے گئے موصوف نے مجھے سے بوچھا کہ یہ حضرت کون تھے۔ میں نے بتایا تو کہنے گئے مردوازہ سے داخل ہور ہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ساتھونورانی صورتوں کی ایک جماعت ہے لہذا میرادل آئیس دیکھ کر بہت متاثر بلکہ مرعوب ہوا۔ " (خصوصی نمبر ، ۲۲۳)

#### لباس وحليه:

الله نے حضرت شخ بنوری کوظاہری حسن و جمال سے آ راستہ ومزین فر مایا تھا۔ سرخ وسفیدرنگت، اوسط درجہ کابدن، نکلیا ہواقد، کتابی چہرہ جس پرسادگی، نفاست اورعلم وفضل کا وقار برستا نظر آتا۔ ہمیشہ سفید کپڑے کا صاف سقرالباس، عمدہ قسم کا جبہ سر پر دیدہ زیب رو مال باندھتے اورلباس کے معاملہ میں بہت باذوق تھے۔

زوقِ تجل:

ڈاکٹرغلام محمرصاحب تحریر فرماتے ہیں:

" لباس میں بھی وہ صاحب ذوق انسان تھے۔صاف تھرا،اجلالمباكرتا اور ٹخنوں ہے اونچی شلوار ، اس پر رنگین عبا ، بھی سیاہ اور بھی ملکے سنہری رنگ کی ، جوان کے گورے رنگ ،میانہ قامت اور وجیہ شکل وصورت پرخوب کھلتی تھی۔ سریر کوئی ڈیڑھ یونے دوگز کارومال، بھی سفیداورا کثر ہلکی چوکڑی والا ہوتا تھا جو ہوی خوبی ہے باندھا جاتا تھا اور اس رومال کے اندرسبز رنگ کی ٹو یی عمامہ سے قدرے ابھری ہوئی بہت زینت دیتی تھی۔ان کے مریدوں کو تصور شخ قائم کرنے کے اہتمام کی کوئی حاجت نہ تھی ،خود بخو دنگاہوں میں آتر آتے اور ذہن پر مرتسم ہوجاتے تھے۔ان کا جمالیاتی ذوق انہیں دوسرول کے لباس يربهي جمالياتي نگاه ڈالنے يرمجبور كرتا تھا۔ جہال لباس كي موزونيت نظر آتی ،ان کی زبان سے بے ساختہ تعریف نکل جاتی تھی ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے سریر جناح کیب بہت کھی رہی تھی ،مولانانے فوراً داددی۔ ا يك عيدير راقم الحروف سياه حجازي عبابيني حاضر خدمت ہوا،مولانا كى نگاه عبا ر بڑگئی۔فرمایا بداونٹ کے بال کی بنی ہوئی ہے اور سب سے قیمتی عیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیرعبا جمجھ کواینے ایک بزرگ خاندان سے ملی ہےاوران کو سلطان عبدالعزيز مرحوم نے مدية عنايت كى تھى ۔فرمايا كەيبى تومين دىكھەرما تھا۔ایک مرتبہ میری شیروانی کا کیڑا ڈیزائن کے لحاظ سے پچھ یونہی ساتھا،

جال بوسفٌ

مولانانے دیکھاتو تعجب سے پوچھا کہ بیآپ کو کیسے ببندآیا؟" (خصوصی نمبر، ص۲۳۳)

سراياعكم:

حضرت مولا نامحمه طاسین صاحب ،صدر مجلس علمی کراچی فرماتے ہیں کہ: " حضرت شخبنوريٌ صرف عالم نه تھے بلکه سرایاعلم تھے۔علم آپ کی ذات میں ایبا ہما ہوا تھا جیسے پھول کے اندر رنگ و بواور یا ہمیرے کے اندر چمک د مک علم آپ کی ہر ہرا دااور ہر ہرنقل وحرکت سے جھلکتا تھا۔ آپ علم کا ایک · بلندوبالا بهاز اورايك بحرنا پيدا كنار تص-ايك سليم العقل حقيقت شناس اجنبي جب آپ کود مکھا تو اس کا دل بول اٹھتا کہ پیضرور عالم دین ہیں۔وہ جملہ یا د ہے جوایک مرتبہ حضرت مولا نامفتی عثیق الرحمٰن صاحب بانی ندوۃ المصنفین دہلی نے فرمایا تھا جب وہ کافی عرصہ پہلے کچھ دنوں کے لئے کراچی تشریف لائے تھے۔ایک گفتگو کے دوران مولانا بنوری نوراللد مرقدہ کے متعلق فرمایا کہان کا عالم ہونا ان کی شکل وصورت اور وضع قطع سے خود بخو د ظاہر ہوتا ہے بخلاف ہم لوگوں کے کہ جب تک کوئی ہمارا تعارف نہ کرائے دوسرے کو ہارے عالم ہونے کا پیتنہیں چلتا۔ میں نے مفتی صاحب موصوف کی بیربات اس کے نقل کی ہے کہ آپ حضرت مولانا بنوری کے اقران ومعاصرین میں متاز درجہ رکھتے ہیں ،لہذا آپ کی بیہ بات مولا نا بنوریؓ کے کمال علمی پروز نی شهادت كى حيثيت ركھتى ہے۔الفضل ما شهدت به الاقران ب حضرت مولانا بنوریٌ علم کا ایک گرانماز خزینه اور بیش بها گنجینه ، ایک

شاخیں مارتا ہوا دریا اور ایک پر بہار گلستان تقے اور بلاشبہ لفظ علامہ کے تھے اور کامل معنوں میں مصداق۔" (خصوصی نمبر م ۴۰۰۰) یا کیزگی طبع:

حضرت شیخ بنوری نظادت و نفاست کا حسین مرقع تھے۔لباس، خوراک ادر طرزِ بود و باش سے نفاست وسلیقہ مندی شیکی تھی۔ آپ کی ہر ہر ادااور ہر ہر نقل و حرکت میں حسن و جمال کی چمک اور نفاست و نظافت کی جھلک تھی۔ گویا آپ "ان اللّٰه جعبل یحب المجمال" کا نمایاں مظہر تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال کا پاکیز واور اعلیٰ ذوق عطا فر مایا تھا۔ آپ کا ماحول ، تہذیب و کر دار اور سلیقہ مندی میں ایک بنیادئ درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

## ذ وقِ نفاست وسليقه مندى:

حضرت مولا نادُ اكثر حبيب الله مختارشهيدُرقم طرازين:

" طبیعت میں نفاست بہت زیادہ تھی ، ہمیشہ سفید براق کیڑے، صاف سخرالباس، عدہ فتم کا جبہ ، سر پردیدہ زیب رو مال یا صافہ ، صرف لباس ہی کیا ہر چیز میں نفاست کی بہی حالت تھی ۔ سالوں آپ کے پاس استعال ہونے والی کتابیں ایک صاف تھری ہوتی تھیں کہ گویائی ہیں، ابھی استعال ہی نہیں ہوئی تھیں کہ گویائی ہیں، ابھی استعال ہی نہیں ہوئیں ہوئی سے ہوئیں ۔ نہ کتاب کھولئے کے نشان ، نہ انگلی لگنے کے ، مستعمل لباس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تناپر انا ہے اور بیا تنافقہ یم ہے لیکن و کیھے تو بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تناپر انا ہے اور بیا تناف ہی نہیں کیا۔ حال ہی میں بندہ کو ایک مالی درجہ کا شیغر قلم عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ چاکیں سال

استعال کیا ہوا ہے لیکن و کیھنے میں آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل نیا ہو۔ غرض ہر چیز کواتنے التجھے طریقہ ہے استعال فرماتے تھے کہ باوجود طویل زمانہ گزرنے کے بیدا ندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرانی چیز ہے۔ شب و روز استعال ہونے والی اشیاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس چیزیں بہت دنوں تک چلتی ہیں۔

طبیعت میں الی نزاکت تھی کہ غلط چیز دیکھنا پرداشت نہیں ہوتا تھا۔

دستر خوان اگر ذرا تر چھا بچھا دیا جا تا تو فورا تنبیہ فرماتے، چائے کا چچپا گرکوئی
غلط چلا رہا ہے تو اس سے ناگواری ہوتی تھی۔ وفات سے پچھروز قبل ایک
صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ میں شریک ہوئے، قبرستان جانے گئے تو ہم سے
آگے والی موٹر کا ڈرائیور گاڑی صحیح نہیں چلا رہا تھا، بھی ادھر بھی ادھر، نداگلی
گاڑی سے آگے بوھتا، نہ سحیح طور سے اس کے پیچھے چلتا۔ بید کھی کر طبیعت پر
اثر ہوا، فرمانے گئے بجیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلانی نہیں آتی۔ میں نے
اثر ہوا، فرمانے گئے بجیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلانی نہیں آتی۔ میں نے
ابٹی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اس سے آگے کرلو، جب ہم اس سے
آگے ہو گئے تو سکون ہوا۔ " (خصوصی نمبر ہیں ہے)

كتابون كاحسنِ استعال:

جامعه اسلامیه کراچی کے رئیس جناب ڈ اکٹر عبد الرزاق سکندر تحریر فرماتے

" کتابوں کی حفاظت اور حسنِ استعال کا بہت او نچاذ وق تھا۔ کوئی کتاب برسوں استعال فرماتے مگر میلی نہ ہوتی تھی۔ وفات سے چندروز پہلے بیا خادم

(ڈاکٹر صاحب) اور بچھ دوسرے اساتدہ بیٹھک میں بیٹھے تھے تو ایک کتاب استقد مہ فتح الباری "ہاتھ میں لئے ہوئے فرمار ہے تھے کہ یہ کتاب میرے والدصاحب نے اپنے بچپن میں فریدی تھی۔ انہوں نے استعال کی ، پھر میں نے کی ، دیکھئے ایسی حالت میں ہے گویا ابھی بازار سے فریدی گئی ہو۔ ایک بار کسی دوست نے آپ سے ایک کتاب مستعار کی ، جب واپس کی تو جلد وغیرہ فراب ہو چکی تھی۔ آپ نے واپس نہیں کی بلکہ انہی کودے دی۔"

كتاب كاادب:

" کتابوں کے ساتھ ادب کا بیمالم تھا کہ ہوتے وقت پاؤل کی طرف کوئی کتاب نہ چھوڑتے چاہے وہ اونجی کیوں نہ رکھی ہو۔ ایک دفعہ سفر میں فرمایا کہ وہ کتاب وہاں سے ہٹا دیجئے۔ میں نے عرض کیا حضرت! درمیان میں حائل موجو ڈے فرمایا کہلی بار آپ کو سنار ہا ہوں ، مجھ پراییا وقت بھی گذرا ہے کہ اگر پاؤل کی طرف کوئی بھی کھی ہوئی چیز ہوتی میرے یاؤل بخے وہ ہے جاتے۔ آخر دوروکر دعا کیا کرتا تھا کرتار ہا تب یہ کیفیت ختم ہوتی۔"

نفيس كتابيس،عده جلدي:

دُا كُرْ غلام مُحرصا حب كراجي لكھتے ہيں:

" مولانا کتابوں کے رکھنے اور ان کے برتنے میں بھی بڑے باذوق تھے۔ ہرکتاب کاعمدہ سے عمدہ ایڈیشن خرید تے اور نفیس ترین جلد بنواتے اور اس نفاست سے پڑھتے تھے کہ کسی صفحہ پر کہیں کوئی داغ دھبہ یا قلم اور پنسل کا

کوئی انگان کریں ہونا۔ ان کے طالب علمی کے زمانہ کی کتابیں آئ تک نئی کی نئ معلوم ہوتی ہیں۔اس سے سیجی پہتہ چلتا ہے کہان کا بمالیاتی ذوق بعد میں نئۇ ونما بإيا تفا بلكه وه پريدائشي طور پريية وق اپنے ساتھ ركھتے تھے اور بدزوقی ے ان کی طروعت مکدر ہو بیاتی تھی۔

ایک مرتبہ ایک اور عالم کی موجودگی میں ، میں نے اپنی تالیف مولانا کی خدمت میں پیش کی ۔ ان عالم نے مولانا کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی کہ يبلي مين وكيرلون ، پيمرآب يرهيئ مولانا غاموش رباوروه عالم كتاب لے کر علے گئے۔مولانانے بھے سے فرمایا کداب وہ کتاب میرے کس کام کی روگئی، میں تو ہرگز واپس نہلوں گااس لئے کہ وہ صفحہ کواس بری طرح ہے بلٹتے ہیں کہ وہ مڑ جاتا ہے اور پھر درمیان درمیان میں لکیریں بھی تھینج دیتے ہیں، مره سے الی کتاب پڑھی نہیں جاتی۔"

# اكل وشرب مين نفاست اورعمه ه ذوق:

" کھانے یہنے میں بھی مولاتا کا ذوق نہایت نغیس اور معیاری تھا۔وہ کسی پکوان کی جب داد دیتے تو صرف" سبحان الله" یا" واه واه" نه ہوتی تھی بلکه ا نی ذوق شنای کا ثبوت اس طرح دیتے کہاس کے ذا کقیمیں مصالحوں کے توازن اور ذا نقہ کی اصل عمد گی کی طرف بھی ضرور اشارہ فرماجاتے تھے۔ عكرمراوآ باوى نے اينے مجموعہ كلام "شعله طور" كا انتساب بهادر يار جنگ مرحوم کے نام سے کیا ہے اور وجہ بیفا ہر کی ہے کہ ان سے زیادہ" سیجے "شعر کی واو و بینے والاسی اور کوئیس بایا ۔مولانا ہے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ

رسر خوان کی سیح دادد یے والا میں نے ان ہے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ اس نہجور نے مولانا کے دسر خوان پر بار ہاان کے ذوقِ طعام کا لطف اٹھایا اور اپنے دستر خوان پر ان ہے داد حاصل کی تھی۔ چائے تو بلاشہ جیسی وہ اپ دستر خوان پر ان ہے داد حاصل کی تھی۔ چائے تو بلاشہ جیسی وہ اپ دستر خاص ہے بناکر بلاتے تھے، کم پینے میں آئی۔ مولانا اس کا اصول بھی بیان کر تے تھے کہ بنیالی میں پہلے شکر ڈالی جائے بھر چائے اور بھر دود ھادر دود حدود دود حدود دود علی جائے کا لطف جب ڈالا جائے تو پہلے بالائی اس کے اندر گھول کی جائے ور نہ جائے کا لطف جائے در نہ جائے گا لطف جائے در نہ جائے ہیں کا تار ہتا ہے۔ ایک مرتبہ خریب خانہ پر از خود تشریف لے آئے۔ چائے ہیں کی گئی۔ ایک چسکی کی اور فرمایا "خوب بی ہے" اگر دومنٹ اور زیادہ دم دی کی گئی۔ ایک چسکی کی اور فرمایا "خوب بی ہے" اگر دومنٹ اور زیادہ دم دی کا قبیر تا تھی ہرا یک کوئیس آئا۔

مولانا کھانے پینے کے برتن بھی نہایت عدد رکھتے تھے اور برتے کا چیزوں میں جدید ترین چیزیں ان کے ہاں نظر آئی تھیں۔اس معالمے میں ان کا حال ﴿ فَلُ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَهَ اللّٰهِ لَّتِی اَخْوَجَ لِعِبَادِه وَ الطِّیبَاتِ مِنَ الرِّزْق ﴾ (سورة: ٤- آیت: ٣٢) کی حقیقت کا بے عبار آئینہ تھا۔" الرِّزْق ﴾ (سورة: ٤- آیت: ٣٢) کی حقیقت کا بے عبار آئینہ تھا۔"

عائے كاذوق واہتمام:

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب تحرير فرمات بين:

" ایک مرتبه و فاق المدارس کے اجلاس میں دسترخوان پر جائے لائی گئے۔ خادم نے جائے بنانا شروع کی تو فر مایا تمہیں جمچیہ ہلانے کا بھی سلقہ نہیں ، یوں ہلاؤ، یون نہیں۔ایک دوسرے موقع پر جائے نوش فر ماکراس کی بہت تعریف فرمائی اور فرمایا کہ میہ چائے واقعی جائے ہے۔ مولوی ادر لیس صاحب اسے تھرماس میں رکھ لو، جہاز میں ایسی جائے نہیں ملے گی۔ آئندہ سال پھر تشریف آوری ہوئی تو خدام نے اہتمام سے جائے تیار کر کے پیش کی نوش فرمانے کے بعد عرض کیا گیا حضرت! جائے کیسی تھی ؟ فرمایا اچھی تھی لیکن پی گذشتہ سال والی نہیں۔ مولا نامحہ صدیق فرماتے ہیں کہ واقعی ایسائی تھا کہ وہ پہلے سال والی جا ہے ہمیں دستیا بہیں ہوئی تھی، دوسری جائے استعال کی گئی تھی۔ " (خصوصی نمبر جی ۲۹۲)

لطافت طبع:

خضرت مولا نامحمه طاسین صاحب فرماتے ہیں:

" حسن و جمال سے حضرت مولا نا بنوری کا ایساطبعی لگاؤ تھا کہ جس چیز میں حسن و جمال د یکھتے اس سے ضرور متاثر اور خوش ہوتے اور اسے ضرور خراج تحسین پیش کرتے ۔ عام ہے کہ وہ چیز قدرتی مناظر میں سے ہوتی جیسے کوئی حسین وادی ، پہاڑ جھیل ، دریا ، آبشار وغیرہ یا وہ کسی خوبصورت پھر ، کبھول ، پھول ، پھل ، پرند ہے اور چرند ہے کہ شکل میں ہوتی ، کسی مصنوعی حوض ، باغ ، کھیت ، سڑک اور عمارت کی شکل میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ ہوتی ویش میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ ہوتی ویش بینے ، کھڑی وقلم وغیرہ کی شکل میں ہوتی ، کھانے پینے ، سو تکھنے کی چیز ہوتی یا پہنے ، پوشنے اور ککھنے پڑھنے کی چیز ہوتی ، کوئی اچھی گفتگو اور تقریر ہوتی یا عمدہ کتابت اور تحریر ہوتی ، کوئی نشری عبارت ہوتی یا شعری نظم ہوتی ، کوئی نشری عبارت ہوتی یا شعری نظم ہوتی ، کوئی نائی کہ کوئی افتی یا عالمانہ نکتہ آفرین ہوتی یا فکری کدو کاوش ہوتی ، شاعر انہ شخیل آرائی ہوتی یا عالمانہ نکتہ آفرین

ہوتی ، کوئی اچھی عادت وخصلت ہوتی یا عمدہ ذہانت و ذکاوت ہوتی ، معصوم کچوں کی ادا ئیں ہوتیں یابز رگوں کی کریمانہ شفقتیں ، غرضیکہ جس شے میں بھی حسن و جمال ، مناسب تو ازن ، نفاست و لطافت د یکھتے متاثر ہوکر دادِ تحسین دیتے اور مسرت کا اظہار کرتے۔

يدوسر مرزامظهر جان جانال ہيں:

ای طرح جب کی چیز میں بے ڈھنگابن ، بدنظمی ، بے تر تیمی اور بگاڑ و کیھے تو اس ہے آ پ کوؤنی کوفت ہوتی اور بخت اذبیت پہنچتی ۔ پھر جب تک اس پر تقید کر کے بھڑ اس نہ نکالے چین نہ ہوتا۔ بڑے آ غاجی فرمایا کرتے سے کہ یہ دوسرے حضرت مرزا مظہر جان جاناں ہیں جولطافت طبع ، نزاکت مزاج اور ذوتی جمال میں ممتاز اور منفر دہتھے۔

#### قرینهاورنزاکت:

جب حسن اتفاق ہے قربی اور بے تکلف دوست جمع ہوجاتے اور چائے کا خاص اہتمام ہوتا تو عمد ہ ظروف اور بہترین پی ، خالص دو دھاور نفیس لیک وغیرہ ہے تو اضع کی جاتی ۔ خاص طریقہ سے دستر خوان بچھایا جاتا ، اس پر نہایت قریبے سے برتن چنے جاتے ، پیالیوں میں شکر اور پھر چائے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈالی جاتی اور پھر چچے ہلانے میں خاص نزاکت کا لحاظ رکھا جاتا ، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چھے ہلانے کی کوشش کی جاتا ، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چھے ہلانے کی کوشش کی کین اس کے باوجود گرفت میں تحمیق ہوگئی اور سب کے سامنے بیاری سی کیان اس کے باوجود گرفت میں تحمیق ہوگئی اور سب کے سامنے بیاری سی ڈانٹ بڑی اور ہنمی خوشی کا سامان فراہم ہوگیا۔

شان محبوبیت:

جوسلیم الفطرت انسان آپ سے ماتا ، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، گفتگوسنتا اور کے جھاتا پیتاتو ضرور فریفت اور گرویدہ ہوجاتا اور آپ کی نورانی شخصیت کا اس کے دل و د ماغ پر نہایت خوش کے دل و د ماغ پر نہایت خوش گواراٹر پڑتا ۔ آپ کو د کیھنے ہے دل و د ماغ پر نہایت خوش گواراٹر پڑتا اور آ دمی مرعوب ہوجاتا تھا۔ " (خصوصی نمبر ، ص۲۵)

محبوبيت وقبولِ عام:

حضرت شیخ بنوری کے داماد حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید اپنے مشاہدات بیان فرماتے ہیں:

" حضرت شخ بنورگ کو جود کھانہایت محبت واحر ام سے ملائے مصری ہویا افراقتہ کا ہو یالیمی ، یمنی ہویا فلسطینی ، مغربی ہویا اغرفیشی ، نائجیر یا کا ہویا افراقتہ کا ہو، امریکی کالا ہویا گورا جے دیکھوزانوئے ادب کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے حاضر ہور ہا ہے اور شرف شخاطب سے اپنے آپ کو سعید بنارہا ہے۔

یہی وہ قبولیت ہے جس کا تذکرہ حدیث نبوی میں "شم یوضع له القبول فی الارض "میں آتا ہے۔ راقم الحروف نے کی باردیکھا کہ بھیڑ خواہ کم ہویا فی الارض "میں آتا ہے۔ راقم الحروف نے کی باردیکھا کہ بھیڑ خواہ کم ہویا نیادہ ، آپ اس کا بہت زیادہ اجتمام فرمایا کرتے تھے کہ دوران طواف خواہ کتنا ہی رش ہولیکن آپ کا طواف بچھاس طرح سے ہوتا کہ نہ کی سے مزاحمت ، نہ کسی سے کر، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجمع خود بخو دان کے لئے راستہ بنارہا ہے یا کوئی فرشتہ مجمع کو سامنے سے ہنارہا ہے۔ یہ کوئی ایک مرتبہ کی بات بنارہا ہے یا کوئی فرشتہ مجمع کو سامنے سے ہنارہا ہے۔ یہ کوئی ایک مرتبہ کی بات بنیں بلکہ یسٹنگر دن آ تکھوں نے نہیں بلکہ یو نہوں نے نہیں بلکہ یسٹنگر دن آ تکھوں نے نہیں بلکہ یسٹنگر دن آ تکھوں نے نہیں بلکہ یسٹنگر دن آتکہ کو نوٹ نے نہیں بلکہ یسٹنگر دن آتکھوں نے نہیں بلکہ یہ نوٹ کی نوٹ بلکہ کو نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کو نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کی نوٹ کے نوٹ کی ن

اس کا نظارہ کیا ہے۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۸)

وجابت وعظمت:

جناب منتی عیسی بھائی ابراہیم صاحب حضرت شیخ بنوری کے ساتھ اپنے سفر کی روُ داد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

" سفر میں جب ہم دہلی اسمین پراتر ہے تو وہاں سامان رکھنے والوں کا
ایک بہت بردا مجمع ہوگیا تھا۔ حصرت نے فرمایا کہ کیا ہم بھی یہاں سامان رکھ
دیں ؟ ہم نے کہا کہ مہولت تو ای میں ہے۔ حصرت اتر ہے، میں نے دیکھا
حضرت کی وجاہت کا بیعالم تھا کہ لوگ از خود حضرت کوجگہ دے دیتے تھے
اور حضرت کی عالمانہ شان اور وقار اور چہرہ کا رعب دیکھ کر چیرت میں رہ جاتے
سے حضرت چند منٹ میں سامان رکھوا کر دسید لے کر ہمارے پاس تشریف
لے آئے۔ وہاں سے ہم مدرسہ امینیہ پہنچے۔ حضرت مولا نامفتی کھایت اللہ
صاحب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
مامی کے کہا تا تیار کر وایا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۳۰۰)

#### مهمان نوازي:

مہمان نوازی سنت انبیاء کرام ہے جی کہ چشم فلک نے ایک دوروہ بھی دیکھا جب مسافر ومہمان کسی کے ہاں کھانانہ کھاتے تواسے دشمنی کی علامت تصور کیاجا تا تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فورا مجھڑ ہے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں تھے اس لئے ابراہیم فلیل اللہ تمیز نہ کرسکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ فلیل اللہ تمیز نہ کرسکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ

المرام المرات المراتيم عليه السلام ؤرگئة وانهوں نے کہا کہ ڈرئے مت، ہم آپ سے دشمن نیں بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم کھانے پینے سے پاک ال تب حضرت المراتيم عليه السلام علم مئن ہوئے۔

مهمان نوازی میں فدہب وملت کی بھی کوئی تفریق نہیں ۔ محمر کی صلی اللہ علیہ وہلم یہود اول اور عیسا نیول کی بھی مہمان داری کرتے تھے۔ حضرت محدث کیرمولانا محمد بنوری ہمیشہ اس اسوہ نبوی بچمل پیرار ہے۔ آپ مہمانوں کے سکون وراحت کا برمکن خیال فرماتے ۔ وقت بے وقت جب کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی ضیافت اور فدمت ہے نوش ہوتے۔

" مشتے نمونداز خروارے " کے طور پر چندوا قعات نذرِ قار کین ہیں۔

تم میرے مہمان ہو:

جناب أكثر تنزيل الرحن صاحب راوي بن:

" ما اوراعتکاف کاراد کے سر میں ارمضان المبارک میں عمر ساوراعتکاف کاراد سے حرمین شریفین کے سفر کا ارادہ ہوا ۔ حضرت شخ بنوری بھی تشریف لے جار ہے تھے ۔ ہوائی جہاز میں ہم دونوں کی سیٹیں برابر برابرتھیں ۔ جب جہاز میں ہم دونوں کی سیٹیں برابر برابرتھیں ۔ جب جہاز میں ہم دونوں کی سیٹیں برابر برابرتھیں ۔ جب جہاز میں کارڈ دیئے گئے جس میں ہمیں مکہ معظمہ میں اپنے قیام کی جگہ میں گئے ہوں گئے بنوری نے مجھ سے بوچھاتم کہاں تھہر نے کا قیام کی جگہ میں ہے جواب دیا کہ اپنے سابق معلم اکرم الدین کے بارادہ رکھتے ہو ۔ میں نے جواب دیا کہ اپنے سابق معلم اکرم الدین کے بال فرمایا کے بیس میں ہیں تھی ہوں گاتم میر سے مہمان ہواور دھزت شیخ بنوری نے میری مہمائی ساتھ تھم ہرنا ۔ بس ابتم میر سے مہمان ہواور دھزت شیخ بنوری نے میری مہمائی

پڑھاں شان ہے گی کہ جس کو بیان کر نے ہے زبان وقلم قاصر ہے۔ جہاز
ہے اتر کراور اِحد عید مدید مورہ ہے روا گئی تک جملہ اخراجات خود حضرت شخ
ہے بر داشت کئے حتیٰ کہ عمرہ اول ہے می کے اِحد بال منڈ وانے کے لئے ہم
دونوں جہام کی دکان پر گئے ۔ حضرت شخ بنوری پہلے فارغ ہو گئے تو تجام کو
اپنا اور میر یہ دونوں کے پیے دیکر جھ سے کمر سے میں آجانے کا کہہ کر چلے
گئے ہے خوض مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام وطعام اور شکسی وغیرہ کے کرائے
غرض تمام اخراجات خوداوا کئے اور اس شان سے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
غرض تمام اخراجات خوداوا کئے اور اس شان سے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
شہوتی تھی۔ ایک دن میں کہنے لگا کہ مولانا آپ تو بہت مالدار ہیں۔ کہنے
گئے کئیس بھائی! ہال دارتو تم ہوالبتہ یہاں بے شک ہم مالدار ہیں۔
محبت ومہر بانی کانقش

ریہ بھی حسنِ اتفاق تھا کہ مکہ معظمہ میں معتقدین نے آپ کے قیام کا جہال بندو بست کیا تھا وہ ای معلم کی عمارت کی پہلی منزل ہی میں تھا جومبر المعلم تھا حالا نکہ موالا نا کا معلم دوسرا تھا۔ جج کے بعد منی سے وابسی پر میری طبیعت خراب ہوگی۔ اسہال اور تخت بخار نے آ جکڑا۔ کی نمازیں حرم میں نہ پڑھ سکا درایک نماز تھا بھی ہوگی۔ بیاری کی پہلی صبح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی درایک نماز تھا بھی ہوگی۔ بیاری کی پہلی صبح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی نہ ہوا تھا کہ کیا و بھے اٹھنے اور چائے نہ ہوا تھا کہ کیا و بھے اٹھنے اور چائے کے کہ درہے ہیں ، ول میں چرانی اور ایک شم کی ندامت بھی تھی کھی کہ موالا نا کو میری علی اصبح چائے ہوئی۔ شاید موالا نا کومیری علی اصبح چائے ہینے کی عادت یری وجہ سے آکایف ہوئی۔ شاید موالا نا کومیری علی اصبح چائے بینے کی عادت

کاعلم تھا۔ بخت بیاری کے سبب ہوٹل وغیرہ نہ جاسکتا تھا، مولا نا اپنے کم ہے جائے بنوا کرخود لے کرنیچھ آئے، ساتھ، کی بسکٹ بھی تھے اور دواکی چند

گولیاں بھی۔ مجھے کمزوری بے حدیقی، میں نے اٹھ کر چائے پی۔ جب تک

چائے بیتارہا مولا نامیر سے پاس بیٹھے رہے اور چندا حادیث سنائیں اور تسلی

دی کہ فکر نہ کر وجلد صحت یاب ہوجاؤگے اور وہ گولیاں دیں جووہ ساتھ لائے

تھے اور واقعی سیان احادیث کی برکت تھی یا مولا ناکی دعا کہ میں رات بھر شخت

بخار میں بھنکنے کے باو جود دوسرے دن دو بہر حرم میں نماز پڑھنے چلاگیا۔
مولانا کے ساتھ ان کی نابینا صاحب زادی اور ایک خادمہ بھی تھی، وہ چائے خادمہ بھی تھی کہ وہ چائے کا خادمہ بھی تھی کہ وہ جائے کے باو جود دوسرے دن دو کہ کر آئے مولانا کی محبت ومہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی بھی سکتے تھے مگرخود لے کر آئے مولانا کی محبت ومہر بانی کا فادمہ کے ہاتھ بھی بھی سکتے تھے مگرخود لے کر آئے مولانا کی محبت ومہر بانی کا فتش آئے تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔

اعتراف کمال وعلم پروری:

مولاناایاز ملکانوی صاحب رقم طراز بین:

" معاصرت عین منافرت کی چشمک سے ارباب علم و کمال کا طبقہ خوب و اقف ہے۔ اس روگ کی ستم کاری سے نہ معلوم کتنوں کے دامن تار تار ہوئے ، جواہلِ علم کی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ گر قربان جائے جمالِ یوسف کے کمالِ بے مثال پر کہ اپنے ہی ادارہ کے ایک رکن جو کہ ہراعتبار و جیثیت سے حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ کا ہم پلہ نہ تھے لیکن باوجوداس کے جب بھی واردین و صادرین میں عرب شیوخ و سفراء کی جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ و یکر ملاحظات جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ و یکر ملاحظات جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ و یکر ملاحظات جامعہ کے

علاوه جب اكابر اساتذه طامعه كا تعارف كرات تحق تو اداره كرئيس وارالا فقاء مولانا مفتى ولى حن لونكى رحمة الله عليه كايول تعارف كرات: "هذا الشيخ ولى حسن " حضرت الاستاذ علامه بنورى نور الله مرقده كال الشيخ ولى حسن " حضرت الاستاذ علامه بنورى نور الله مرقده كال عمده لطيف تففن ادا برعموماً مجلس كشت زعفران كانمونه بن جاتى تقى - " (ما بهنامه القاسم ، اكتوبر ۲۰۰۲)

### راحت رسانی:

ایک مرتبہ حضرت شیخ بنوری کو جھ سے کوئی قانونی مشورہ کرنا تھا۔ فون کیا کہ کہ آج ایک ضروری کام ہے، مغرب کے بعد آجاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ جھے نمازِ مغرب کے بعد آجاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ بھے نمازِ مغرب کے بعد ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ فرمایا اچھا، نماز سیس پڑھ لینا، گفتگو مختر کریں گے۔ میں نے نماز حضرت شخ کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حضرت شخ نے فرمایا: آپ مہمان پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حضرت شخ نے فرمایا: آپ مہمان فانے میں بیٹھے، میں وہیں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت شخ بنوری تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آج میں نے اپنے معمولات مختر کردیے کے کوئکہ آپ وجلدی جانا ہے۔

میں مجھ گیا کہ حضرت نے آج اوابین کی نفلیں نہیں پڑھی۔حقیقت یہ ہے
کہ حضرت شیخ دوسروں کی تکلیف کا بہت احساس کرتے تھے۔انہوں نے اس
خیال سے کہ مجھے دیر نہ ہوجائے اپنے روز کے معمولات چھوڑ دیئے حالانکہ
لوگ اپنے معمولات کے سامنے دوسروں کی تکلیف کا کم ہی خیال کرتے
ہیں۔مثلاً کہیں دعوت ہے، بیز بان اور دوسر بے لوگ آپ کے منتظر ہیں گر

يال يو<u>ث</u>

آب معمولات نہیں جھوڑتے۔" (خصوصی نمبر مل ۴۳۸)

برتكلف دعوت:

جناب عيسى بهائى ابراتيم اغريادا لے قم طراز بين:

" حفرت محدث العصر مولا نامجمہ یوسف بنوری صاحب تج کے مبارک سفر ہے والی آئے تو احقر حضرت مولا ناعبدالرجیم لا جپوری کی معیت میں ڈابھیل ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ بے حد محبت و مسرت کا اظہار فر مایا اور پر تکلف دعوت کے ساتھ قتم می عمدہ مدنی تھجوریں اور آب زمزم ہے اپنے قلب میں نور کی کیفیت محسوں کی ۔ واپسی میں ہمیں و داع کرنے سورت تک تخریف لائے اور ہم دورانِ سفر حضرت کے علم ہے مستفید ہوتے رہے۔ ایک دفعہ بردودہ میں جمعیت علماء صوبہ جرات کی میڈنگ تھی ۔ احقر نے خطاکھا کہ میں بھروچ اشیشن سے حضرت کی معیت میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بھروچ سے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بھروچ سے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بھروچ سے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بھروچ سے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بھروچ سے ٹرین میں سوار ہواتو حضرت شخ نے ٹرین بی میں ضلع سورت کے بھروچ سے ٹرین میں سامنے رکھ دیے۔

د پلی کے سفر کے دوران حضرت مولانا محمہ یوسف بنوریؓ نے شدیدا نکار
کے باوجود ہمارے بستر بچھا دیئے۔ٹرین سے اتر کرچائے اور دوسری کھانے
کی چیزیں خرید لاتے اور ہم میں سے کی کوکسی کام میں مدونہ کرنے دیتے۔
واپسی پرتقریباً شام کے پانچ بجے "رتلام" اشیشن پر پہنچے تو حضرت خود چائے
لینے کے لئے تشریف لے گئے۔" (خصوصی نمبر ہمیں ۱۳)

حف مدینے بندی مہم لان نوازی میں ای مثال آپ بتھے معلم میں تا

مهمان نوازی ان کی طبیعت نانیداور دو هانی غذائے۔ مہمان کی آمد پر بہت نوش ہوئے مہمان نوازی ان کی طبیعت نانید اور دهانی غذائے۔ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت و کر دار میں قناعت وا بتقامت، مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت و کر دار میں قناعت وا بتقامت، ابقان ونو کل ، زہدو تفاذی کی ، اخلاص وللہ بیت ، نواضع وا نکساری ، شرم و حیا ، جو دو بخا ، نجابت و جو ہری اوصاف پنہاں تھے جو اپنے اپواب میں سمادت اور شرادت و و جا ہت کے جو ہری اوصاف پنہاں تھے جو اپنے اپواب میں ان شاء اللہ بیان ہوں گے۔

ان ساء الله بیان ادری کی شخصیت و کر دار کے بیمختلف گوشے حضرت کے متعلقین ، حضرت کے متعلقین ، حضرت کے متعلقین ، حضرت کے اوران کے احراب اور عامة المسلمین کواپنی جدو جہدزندگی میں مشعلِ راہ کا کام دیں گے اوران کے احراب اور عامة المسلمین کواپنی جدو جہدزندگی میں مشعلِ راہ بی کی خابت ہوں گے۔ نقوش یابیابان کی ضبِ تاریک میں قندیلِ رہبانی ثابت ہوں گے۔

سو بِ پاییابان سب و بیت کا وصف به بنورگ کے اوصاف و کمالات میں اکرام ضیف کا وصف بہر کیف حضرت شخ بنورگ کے اوصاف و کمالات میں اکرام ضیف کا وصف ایک متاز حیثیت کا حامل ہے۔ مہمان کے ساتھ آپ کے حسن وسلوک کا سجیح معنوں میں و بی انداز ہ کر سکتے ہیں جنہیں بھی آپ کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا ہو۔



# ذوق عبادت، رياضت ومجامده، انابت الى الله تلاوت قريان اور عاشقانه ادائيں

اسلای شریعت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر محم کی تعمیل خواہ اس کا تعلق دنیوی زندگی ہے ہو یا اخروی زندگی ہے اور غیر مشروط اطاعت کا نام عبادت ہے۔ امام راغب اصفہ انی نے المفردات میں عبادت کے معانی انتہائی درجہ تذلیل ، اعساری اور عاجزی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے "لیان العرب" میں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپر دگی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپر دگی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں عبادت کے لغوی معنی بہت ہونے کے ہیں۔ شریعت میں انتہائی خشوع و خضوع موجود ہو ہو ہو ایسی کی فیلٹ نے بار بار انسان کو دیا ہے۔ ارسیاد نے اس کی اور تی کے اس کی واور تم ہو ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہے۔ ایسی پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ہو کی پیدا کیا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔ (۲۱:۲)

Scanned by CamScanner

د نیا کے ہر مذہب میں عبادت کا حکم موجود ہے لیکن عبادت کی جوتشر ت<sup>کے ر</sup>فیق<sub>د</sub> اورتصوراسلام نے دیا ہے وہ ہرلحاظ ہے ممل،اعلیٰ اورار فع ہے۔ و ہتشر تے ، حکم اور تصوریہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت ہے غافل نہ ہو۔اس کا سونا، جا گنا،اٹھنا، بیٹھناغرض سب کچھفدا کے قانون کی یابندی میں ہو ۔عیادت اللہ کے ساتھ براہِ راست رابطہ وتعلق کی ایک عملی صورت ہونے کے ماعث خودمقصد اورنصب العین بھی ہے۔قرن اول کےمسلمانوں کوعبادت وریاضت کے انہاک ہی نے بلندیوں پر پہنچادیا تھا۔وہ عبدِ قیقی کی منہ بولتی تصویریں تھے۔آج ہے تقريباً دوصدي ببليعكم اورعبادت ورياضت كاچولي دامن كاساته تهامگر بعد مين شريعت وطریقت اورحقیقت کےخوشنماعنوانات سےعبادت سے گریز کاراستہ اختیار کیا گیااور چند مخصوص علامات کو ہزرگی اورولایت کے لئے نشان قرار دیا گیا حالا نکہ قرآن عزیز نے عبادت ہی کومقبولیت در بار خداوندی کا قوی سبب قرار دیا ہے۔

درد تم نے تو تڑینے کو دیا ہے لیکن ہم اگر درد کو بھی زیست کا عنوان کرلیں

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ّاییخ اخلاق و اذ واق ، عادات و خصاکل اور اشغال و اعمال میں ایک محقق ، عارف بالله اور اہل الله تھے۔ انہیں ذوقِ عبادت ، یقین و اخلاص ، کامل انتاع سنت اور فنافی الشریعت سے وافر حصہ ملاتھا۔

نماز بإجماعت كااهتمام

حضرت مولا نامحمہ طاسین صاحب حضرت شیخ بنورگ کے غلبہ عبدیت اور اہتمام نماز کے بارے میں رقم طراز ہیں:

" صرت شخ بنوری کے نزد یک عبادت سب سے اہم اور ضروری چرتھی، جذاده برعبادت خواه بدنی به و یا مالی ، قولی جو یا فعلی ، فرض به و یا فعل پورے ذوق اورنہایت اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تصاور ان میں معمولی آ داب کا بھی بدراخال ركع تع نماز باجماعت كاانتهائي التزام تعاراً كربعي كسي عذرك دبہے مجد میں نہ بینج کتے تو اپنی جگہ جماعت کرتے ۔ کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ شادی وغیرہ کی تقریب میں شرکت فرمائی جو کسی بڑے ہوئی یا کسی بنگلے میں تھی اوردرمیان می مغرب یا عشاء کاوقت آ گیاتو آب نے منتظمین کو حکم دیا کہ ہم باہماعت نماز پڑھیں گے اس کے لئے جگہ اور فرش کا انتظام کیا جائے۔ چنانچانظام کیا گیااورآپ نے باجماعت نمازادافر مائی۔وہ بھی سے کہ کرنماز عثاء کوموخرنه کرتے تھے کہ وہ دیر میں بھی پڑھی جاسکتی ہے لہذا تقریب ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں گے کیوں کہ اس سے بہت سے لوگوں کا جماعت ے کروم ہوجا نالازی ہوتا ہے۔

#### سراباعبادت:

رمضان المبارک میں قومولا نامرا پا عبادت بن جاتے تھے۔خوب ذوق و خوق سے روز سے رکھنے اور رات کا بڑا حصہ نماز اور تلاوت میں گزارتے۔ گھنوں کے درد کے باوجو درتر اوت میں پانچ پانچ پارے سنتے اور جب حرمین شریفین میں ہوتے تو اس نشاط سے عبادت کرتے کہ دیکھنے والوں کو رشک اً تا، بشکل دو تمن کھنٹے آ رام کرتے۔ باقی سارا وقت مختف عبادات میں گزرتا۔ مجھو و دقت بھی ہیں بھول سکا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ

میں متیر نبوی صلی الله علیه وسلم میں موتکف منتھ۔ کھٹنوں میں در دکی تکلیف کا میں متیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موتکف منتھ۔ کھٹنوں میں در دکی تکلیف کا سب لوگوں کوعلم تھا۔ اتفاق سے اس مرض کے ایک ماہر اسپیشلٹ ڈاکٹر جو غالبًا لائل پور (فيصل آباد) کے تھے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔کی نے ان سے مولانا کی بیاری کاذ کر کیا تو وہ مولانا کے پاس معتکف گاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا که حضرت! میں اس کا علاج گھننے میں ایک خاص انجکشن لگا کر کرتا ہوں اور فائدہ ہوتا ہے، جاہتا ہوں کہ آپ کو بھی لگاؤں ۔ فرمایا: بہت اچھا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے انجکشن لگایا اور عرض کیا کہ ضرور ک ہے کہ ایک دو دن آپ نماز بیٹھ کر ادا کریں ، کھڑے ہو کر پڑھنے سے فائدہ زائل ہوجائے گا۔ آپ اس پر خاموش رہے لیکن جب عشاء کی جماعت کھڑی ہوئی تو آپ بھی کھڑے ہوگئے اور نہصرف میر کہ فرض نماز بلکہ اس کے بعد تراویج جس میں کئی یارے پڑھے گئے ، پھر تہجد جس میں نتین یارے ہوتے سب میں اول ہے آخر تک کھڑے رہے۔ فرض ونفل سب نمازیں کھڑے ہوکر ادا فرما ئیں ۔ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! باو جود ڈاکٹر کے منع كرنے كے آپ نے رات بھرسب نمازيں كھڑے ہوكر ادا فرمائيں ايسا کیوں ہوا؟

تو جواب میں فرمایا: بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے انجکشن سے جمجے درد میں سکون محسوں ہوا، البذادل میں آیا کہ کیوں نہ اس سکون سے روحانی فائدہ اٹھایا میکون محسوں ہوا، البذادل میں آیا کہ کیوں نہ اس سکون سے روحانی فائدہ اٹھایا جائے ،عشرہ اخیرہ کی بیمبارک رائیں اور پھر معبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے ،عشرہ اخیرہ کی بیمبارک رائیں میں جسمانی راحت کی خاطر کیسے ان ہمیشہ ہیشہ بیتھوڑی ہی مل سکتی ہیں ، میں جسمانی راحت کی خاطر کیسے ان

روحانی فیوض و بر کات سے محروم ہوجاؤں ،اللہ مالک ہے۔

کہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت مولاناً باوجود گھنوں کے درد کے مسلسل کئی کئی طواف کرتے رہتے ۔ای طرح عموماً صف اول میں کھڑے ہوتے اور جب احباب کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھتے تو میزاب دھت کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھتے تو میزاب دھت کے سامنے ایک جگہ مقررتھی ، ہمیشہ وہیں بیٹھتے اور ذکر وفکر اور وعظ ونھیجت فرماتے۔" (خصوصی نمبر جس ۲۹۳)

تضرع وابتہال:

جناب حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرفر ماتے ہیں:

" میں نے افریقہ کے ایک طویل سفر میں دیکھا کہ تبجد سے فارغ ہوکر بیٹھے ہیں، زارو قطاررور ہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لئے کیا گیا؟ نماز کے اہتمام کا بیحال تھا کہ زمبیا ایئر پورٹ سے جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے حضرات نے عرض ایئر پورٹ سے جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے حضرات نے عرض کیا کہ عصر کی نماز شہر میں بہنچ کر پڑھیں گے مگرایئر پورٹ شہر سے کافی دور تھا۔ کیا کہ عصر کی نماز شہر میں ویکھا کہ سورج کے متغیر ہونے کا خطرہ ہے تو بختی سے موٹریں رکوادیں اور تیم فرمایا اور ایک طرف گھاس پر باجماعت نماز اداکی اور فرمایا کہ اسلمینان ہوگیا۔

سنر وحضر میں تہجد کی نماز آپ کامستقل معمول تھا۔ پہلی دور کھت خفیف ہوتیں ، دوسری دو میں پوری سورہ کیلین تلاوت فرماتے ۔ باقی رکھت میں مختلف سورتیں پڑھتے۔" (خصوصی نمبر جس۴۴)

عاشقانهادائين:

حضرت مولا نامجمه طاسين صاحب رقم طرازين:

" آخری سالوں میں جب گھٹنوں کا در د بڑھ گیا تھا تو بعض نمازیں اپنی جائے قیام پر ہی باجماعت ادا فر مالیتے تھے۔ایک روز گرید کی کیفیت تھی اور فرمانے گیا ہے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو میلول سے بھی چل کرحرم کی نماز میں شریک ہوتا اور مجھ سے کوئی جماعت نہیں چھوٹی تھی لیکن اب میں معذور ہوگیا ہول۔

100

مریند منورہ میں تو عجیب ہی کیفیت ہوتی ، مسجد نبوی میں بہت زیادہ ادب کا خیال فرماتے عموماً معمول بیتھا کہ ہر نماز کے دفت سے پہلے ہی حرم میں تشریف لے جاتے اور خاص کر عصر سے عشاء کا دفت تو حرم میں ہی گذارتے ۔ مواجہ شریف میں ملام عرض کر کے سامنے ہی با نمیں جانب صف اول میں بیٹے جاتے اور بیسارا دفت عبادت ، تلادت ، ذکر اور درود شریف میں گذرتا ادر کی سے بات کرنا پہند نہ فرماتے ۔ " (خصوصی نمبر، ص ۵۴۸) جذب و کیف اور شان دلر بائی:

استادِ مرم حفزت مولا ناسمج الحق صاحب بیان فرماتے ہیں:
" آخری سالوں میں ضعف و نقابت بڑھ گئ تھی اور گھٹنوں میں شدید در د
کی وجہ سے چلنا پھر نا اور کسی او نچے مکان یا زینے پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا،
ادھرموسم جے میں ہرسال جے کے از دھام میں بے حدا ضافہ ہوتا رہا۔ اس سفر
میں نماز عفر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولا نا کے مشقر پر حاضری دی۔
میں نماز عفر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولا نا کے مشقر پر حاضری دی۔

<u> ذوق عبادت اورعاشقا ندادا کمی</u>

آب جناب کے مکان پڑھہرے تھے۔ وہاں سے نمازِ عمر کے لئے چل

بڑے۔ مولانا بڑی مشکل سے از دخام میں راستہ نکا لتے ہوئے چلتے رہے۔
حرم شریف بہنچ تو جماعت تیارتھی اور ہمیں حرم سے باہر سڑکوں پر صغوں میں
جرم شریف بہنچ تو جماعت تیارتھی اور ہمیں حرم سے باہر سڑکوں پر صغوں میں
جگہلی۔ نماز کے بعد گھٹوں کے درد سے عثر حال ہا نیچ کا نیچ حرم شریف میں
داخل ہوئے۔ گھٹوں اور جوڑوں کے درد ، حجاج کی دھم بیل ، او نچ نیچ
ڈھلوانوں پر چڑھتا ، اتر تا مولانا کے لئے اب موسم حج کی میہ تکالیف نا قابل
پر داشت تھیں۔ میرحالات تھے کہ ہم اندر حرم شریف میں داخل ہوئے۔ مولانا
پر عجیب حالت جذب طاری ہوگئی اور شانی دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ
پر عجیب حالت وخد بے طاری ہوگئی اور شانی دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ
اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر ججھے کہا کہ آپ بھی آ میں
اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر ججھے کہا کہ آپ بھی آ میں
کہیں۔ فرمانا:

" یااللہ! آپ کومعلوم ہے کہ جھے تیرے اس گھرے کیما تعلق ہے؟ گر اب میں بالکل عاجز اور بے بس ہوگیا ہوں ، میری حالت آپ د کھے رہے ہیں، اب نج پر آٹا میرے بس کی بات نہیں ، آئندہ جھے جج پر نہ لائے دوسرے موقعوں پر حاضری دیا کروں گا۔" (خصوصی نبر ، صرف میں میں مسلوق اللیل کا اہتمام:

حفرت مولا ناڈ اکٹر حبیب اللہ مختار شہید تحریر فرماتے ہیں:

" باوجود بیراند سالی کے ضعف اور گھٹنوں کے شدید درد کے بجابدہ کی بیہ حالت میں کہ جوانوں کو رشک آتا تھا، سفر ہو یا حضر، تندری ہو یا بیاری جب دیکھو فجر ہے دو رشک آتا تھا، سفر ہو یا حضر، تندری ہو یا بیاری جب دیگھو فجر ارق و باک گھٹٹہ پہلے اپنے رب کے در بار میں حاضری و سے رہے ہیں۔ بھی گڑ گڑ اگر آ و و بکا

کے ساتھ ملک وملت کے لئے دعا ئیں ہورہی ہیں تو بھی ترنم اور خاص کیف وسوزے تلاوت قرآن کریم جاری ہے۔ کتنے ہی بیمار ہوں لیکن کیا مجال کے صلوٰ قاللیل چھوٹ جائے، قیام اللیل میں کوئی کی آ جائے، مناجات باری تعالیٰ میں کوئی فرق پڑجائے۔ من جائے، قیام اللیل میں کوئی کی آ جائے، مناجات باری تعالیٰ میں کوئی فرق پڑجائے۔ من صادق سے پہلے ہی مجر نبوی میں پہنچ جانا، نہایت ادب واحر ام سے روضۂ اقدی پر حاضری دینا، روضۂ من ریاض المجنف میں عبادت و تلاوت میں مشغول رہنا قائل میں عبادت و تلاوت میں مشغول رہنا قائل و بید تھا۔ " (خصوصی نمبر، ص ۱۸)

# ذوقِ تلاوت قر آن:

حضرت مولانا حبيب الله مختار شهيد مزيد تحريفر مات بين:

" مقام ابراہیم پردیکھے تو بچھاور ہی شان ہے۔ میزاب رحمت کے بنچے
بیس تو معلوم ہوتا کہ آپ پر رحمت اللہ کی بارش ہور ہی ہے۔ بیت اللہ
کے سامنے بیٹھے تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہیں تو محسوس ہوتا کہ واقعی اپ
رب ہے ہم کلام ہیں۔ اللہ اللہ! کیا غضب کا سوزتھا ان کی تلاوت میں ، کیا
عجیب کیف تھا ان کے دعا وَں کے مانگنے میں اور کیالذت تھی ان کے سننے میں
اور کیسام وہ آتا تھا ان کے اشعار کے سننے میں۔

ایک مرتبہ مکہ عمر مدیں اعتکاف کے دوران بندہ نے عرض کیا کہ آپ
نفلوں میں مجھے اپنا مقتدی بنالیا کریں ، میرا مقصد بیر تقا کہ آپ کی تلاوت
سے محظوظ ہوں فر مایا اچھا ، اس کے بعد سے صلوق اللیل میں آپ امام ہوتے
اور میں مقتدی سبحان اللہ! کیا در د تھا ، کیسا سوز تھا ان کی آواز میں ، دل چاہتا
تقا کہ بھی تلاوت ختم ہی نہ ہو۔ مجھے بچپن سے ہی اپ شخ قد س سرہ کی تلاوت

جال بوستٌ

میں بہت لطف آتا تھا، آپ بچھاس انداز اور سوز و درد سے تلاوت فرماتے تھے کہ جھے آپ کی تلاوت سننے کا شوق بیدا ہو گیا تھا اور تی چاہتا تھا کہ خوب طویل قراءت ہوا ورصرف قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لئے میں ہمیشہ نمازِ جعہ آپ کے بیچھے پڑھا کرتا تھا۔" (خصوصی نمبر جم ۱۹)

قرآن كادوركعت ميں ختم :

حفرت مولانا قاری محمد رفق صاحب، حفرت شخ بنوری کے شغف قرآن کے واقعات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت شیخ بنورگ تحدیث بالنتمۃ کے طور پر فر مایا کرتے تھے کہ ایک روز ایک قاری صاحب جو میرے دوست تھ ، میری ملاقات کے لئے تخریف کے آخری ایام تھے۔ وہ بڑے نغیس تخریف کے آخری ایام تھے۔ وہ بڑے نغیس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ بجائے وقت گذار نے کے چلونفل پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ان قاری صاحب نے نفل کی نیت باندھ لی اور میں علی نے ان کی اقتداء کی۔ بس پھر تو کیا پوچھنا وہ تو پڑھتے چلے گئے اور میں لطف اٹھا تا چلا گیا اور ایک پیرلیں گاڑی کی طرح سورتوں کے اسٹیشنوں کو طے کر ڈالا۔

ایک نشست میں چھبیس پاروں کی تلاوت: فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دیو بند میں طالب علم تھا تو ایک روز میں نے فجر کی نماز ایک چھوٹی سی کچی عمارت کی مجد میں پڑھی جہاں جعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اپنی چادراس کیے فرش پر بچھادی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کردی۔ جمعہ کی نمازِ تک اس ایک ہی نشست میں ایک ہی تلاوت شروع کردی۔ جمعہ کی نمازِ تک اس ایک ہی نشست میں ایک ہی ہیئت پر ۲۶ پارے پڑھ لئے اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لئے کی دوسری مسجد میں جانا ناگزیر تھا اس لئے پورا نہ کرسکا ورنہ پورا قرآن ختم کر لیتا۔

### تراويح كامعمول:

عام طور پر حضرت کا تراوی میں تین پارے سننے کا معمول رہا ، باوجود ضعف بیری کے اور گھٹوں کی تکلیف کے آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے البتہ جب تھن اور درد حد سے بہت زیادہ بڑھ جاتے تو بقدرِ ضرورت چند المحول کے لئے بیڑھ بھی جاتے اور اس پر بھی فرماتے کہ بیٹھنے میں لطف نہیں آتا۔ گویا بر بان حال کہدرہ ہوتے "افلا اکون عبدا شکوراً"۔

## کریهٔ وزاری:

حضرت آیت کریم (و اذا سمعوا ما انزل الی الوسول بری اعینهم تفیض من اللمع مما عرفوا من الحق (۸۳:۵) کے محے معنول میں مصداق سے - جب بھی قرآن کریم سنتے آ تکھیں بے ساختہ فوارے کی طرح بریز تیں۔

ای طرح تروات میں بھی بہت گریہ فرماتے۔ بھی بھی یہ کیفیت بین الترویحات بھی رہتی اور فرماتے بڑی نعمت ہے قرآن اگراس وقت کسی قاری صاحب یا حافظ صاحب پرنظر پڑتی جوشاید قدم ہوی کے لئے حاضر ہوا ہوتا تو <u> ذوق عبادت اورعاشقانهادا ئيں</u>

اں سے ضرور قرآن پڑھواتے اور اس پر بھی قناعت نہ فرماتے بلکہ خود ائر ہم حضرات سے بھی قرائت پڑھواتے اور سلسل آنسو بہائے جاتے۔ حضرات سے بھی قرائت پڑھواتے اور سلسل آنسو بہائے جاتے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہوجانا

سونے کا تاج:

الغرض حضرت مولا نابنوری کواگر عاشق قرآن کہا جائے تواس میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہآ پ نے اپنی لاؤلی بیٹی سیدہ فاطمہ مرحومہ کوقرآن کریم حفظ یاد کروایا۔وہ اپنے والدے قریباً دوسال قبل اپنے افتی اعلی ۔ اللّٰہ ما غفر لھما و اد حمهما و اسکنهما فی اللحنة ۔اس موقع پرایک بات قابل ذکر ہے وہ سیدہ فاطمہ مرحومہ کی والدہ محترمہ کا چند سال پہلے انقال ہوا تو عالباً فاطمہ مرحومہ نے خواب میں ان کی زیارت اس طرح کی کہ وہ جنت میں ہیں اور ان کے سر پرسونے کا تاج نہ ہو جبکہ سیدہ فاطمہ مرحومہ کا خفظ انہیں کی محنت کا شرہ تھا۔

# خوش الحان مجوّد:

حضرت بنوریؓ خود بھی قاری تھے۔کہا جاتا ہے کہ ڈابھیل میں فجر کی نماز ' آپؓ ہی پڑھایا کرتے تھے۔ شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی "جیے جلیل القدر علاء حضرت کے مقتدی ہوا کرتے تھے۔ آپ بڑی خوش الحانی بغیر تکلف کے تلاوت فرماتے تھے۔ جن حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف عاصل ہے وہ اس بات پر اتفاق فرمائیں گے کہ بہت کم علم ہواں ارئ خوش آ وازی سے تسلسل کے ساتھ تبجو ید و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے سا گیا ہے۔ بسا او قات بڑے بڑے قرآء حضرات کی اصطلاح بھی فرمائے تھے۔ آپ کو تلاوت میں تکلف اور نقل سے بڑی نفرت تھی۔ اگر کسی قاری نے تکلف کیایانقل اتار نے کی کوشش کی تو فوراً تنبیہ فرمائے۔

كثرت استغفار:

کھی کھی تروی کے بعد بڑے دردمندانہ اندازین " لا الله الا الله الد الله الد الله الد الله الد الله الد الله الد الله نسئلک الجنة و نعو ذبک من الناد " پڑھتے اور عاضرین سے فرماتے کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اس ماومبارک ٹس لا الله الله اور استغفار کی کثرت کی تلقین فرمائی ہے اور حصولِ جنت کی دعا کی کثرت اور آگ سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد آ پ لا الله الا الله نستغفر الله پڑھتے ہے جاتے ، ایسے موقع پر حضرت کی الله الا الله نستغفر الله پڑھتے ہے جام پر ادای چھاجاتی ۔ " کی تکمیس آ نسو بہا تیں اور حضرت کے چرہ پر ادای کی چھاجاتی ۔ "

#### انابت الى الله:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكصة بين:

" مولانا بنوری خداطلی کے جذبے سے بچھا یے سرشار ہوئے کہ آپ نے سیاست وغیرہ کے سارے مشاغل کو خیر باد کہہ کر ایک افغانی بزرگ شیر آغا کے پاس طریقہ نقشبندیہ کی مشقیل شروع کردیں۔شیر آغا کابل کے <u> ذوق عبادت اور عاشقانها دا کس</u>

ناراض ہوکر پیٹاور آ گئے تھے اور پیٹاور میں متو کلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے مولا ناکومرا قبہ کرنے کی تلقین کی ،مراقبہ کرنے کے لئے مولا ناپیثاور میں عبدالغفور باچا صاحب کی قبر پر جاتے (جو خیبر روڈ پر شرقی تھانہ اور سکریٹریٹ کے قریب ہے) اور سارا دن مراقبے میں گزار دیتے۔ان دنوں میرا آنا جانا بھی مولانا کے پاس بہت کم ہوگیا تھا کیونکہ انہیں تنہائی پندھی اور سی کے آنے جانے سے نا گواری ہوتی تھی۔ایک عرصے کے بعد شخ بنوریؓ نے مجھے بتایا کے نقشبندی سلسلے میں قلب اور نفس کے لطیفے تو جلدی جلدی جاری ہوجاتے ہیں لیکن میر ہے ساتوں لطیفے جاری ہو گئے تھے۔ان دنوں حضرت شیخ بنوری پر عجیب و جد کی کیفیت طاری رہتی تھی اوران کے ہر بُن موسے انہیں ذکر کی آواز سنائی دیخ تھی۔" (خصوصی نمبر میں m)

احقرنے اپنے اساتذہ سے بار ہاسا ہے اور اکابرین بھی یہی کہتے ہیں نیز تصوف کی کتابیں بھی اس پرزوردیتی ہیں کہانسان مردِ قال کے بجائے مردِ حال بن جائے۔

> جمله اوراق و کتب در نار کن سینه را از نور حق گلزار کن

حضرت شیخ بنورگ کوبھی میہ بلندمر تبداس لئے ملا کہ وہ مردِ حال بن گئے تھے۔ علم قال ک گفتیاں خود بخو د بخو مسلجھتی گئیں ورنہ تاریخ میں بہت میں مثالیں ملتی ہیں کہ بعض حضرات علم و فضل میں بہت او نچا مقام رکھتے ہیں، و نیاان کی علمی فضیلت کا اعتراف کرتی تھی لیکن عبادت الہی کے معاملہ میں وہ عدِ درجہ ست ، کمزوراور ناقص تھے۔ گویااس کی اس کے دل میں کوئی خاص اہمیت ہی نتھی۔ وہ اسے غیر ضروری چیز ہجھتے تھے لیکن شخ بنوری کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہر اور امتیاز یہی تھا کہ وہ ہر وقت احکامِ شریعت کی بیردی ، عبادت وریاضت میں منہمک اور رضائے الہی کے در بے رہے تھے۔

کیفی مرحوم فرماتے ہیں ...... ۔ برم ہستی ہے ہمیں اور تو کیا لینا ہے ہاں گر دل کے تڑینے کا مزا لینا ہے

مدنوں تھوکریں کھائیں تو سمجھ میں آیا

اپنی ہستی کو مٹا تجھے پالینا ہے

دل میں اک جذبہ بتاب اگر ہے موجود

منزل یار کو دو گام میں جالینا ہے

ز برواستغنام، فیاشی اور جود و تا

راب : ۷

## زمرواستغناء، فياضي وايثاراور جودوسخا

کمال تشکی میں جگر کا خون پی لے کے مسی کے سامنے دست طلب درازندکر

استغناء آپ کی طبیعت کا ایک فاصر فاص تحااور آپ اس ارشادِ عالی کے مظہر سے ﴿ لا اسئلکم علیه مالا ً ان اجری الا علی الله ﴾ (۱۱:۲۹) کہ میں تم ہے قطعاً کوئی اجز نہیں چاہتا، میر ااجر صرف الله پر ہے۔ یہی دجہ ہے کہ آپ کوامراء، وزراء اور مال و زر ہے تو کیا ،عوام ہے بھی استغناء تھا۔ آج جبکہ بعض مجر دُول نے بیری مریکی، درس و تدریس اور خطابت وامامت کوایک مستقل معاثی نن کی حیثیت دے کر لوگوں ہے اموال اور نذرانے بور نے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ استغناء بہت ہی دشوار امر

بمال بوسف

> ما آبروئے فقر وقناعت نے بریم بابادشاہ بگو کہروزی مقرراست

> > مجھے اللہ دے گا:

حضرت مولا نامحمه أسلم شيخو يوري صاحب لكھتے ہيں: " افریقه کے کسی ملک کا ایک سرمایه دار حاضر خدمت ہوا۔ باتوں ہی بانوں میںاس نے اپنی امارت و فارغ البالی کا اظہار کیااورسر مایپدارانه مزاج کے مطابق اینے مال وزر کی کثرت اور کاروبار کی وسعت کا تذکرہ کیا اور پھر كينے لگا"اس مدرسه كو جتنا سرماييد دركار موء ميں دينے كے لئے تيار موں" اظهارا يثارخوب تفامكراس مين تعلى اورتكبركي جوبوهي حضرت كمزاج لطيف پرگراں گذری۔آپ نے اسے ایسا جواب دیا کہ وہ اپنا سامنہ لے کررہ گیا اور اے یقین ہوگیا کہان "وارثان رسول" کے سامنے ہمارے سم وزر کی کوئی وقعت نہیں اور ہمارا مال و دولت ان کی نظر میں ریگ صحرا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔حضرت شخ بنوریؓ نے اینے بخصوص انداز میں فرمایا" جمھے تمہارے بیسے کی کوئی ضرورت نہیں ،میر االلہ مجھے دےگا۔" (خصوصی نمبر،ص۵۳۲)

### سال بعركا نظام ہو چكاہے:

حفرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ جس پر زکوۃ واجب ہے وہ خود آکر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ مدرسہ کا آ دمی ہی مدرسے کے لئے رقم لینے کے واسطے آئے۔ بعض مرتبہ تو زکوۃ دینے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سال بھر کا انظام ہو چکا ہے، آپ کسی دوسرے مدرسہ کودے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔

غساله مال:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكصة بين:

" جب کوئی ذی شروت صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دیے آتا تو مولانا اس سے فرماتے کہ " مجھے زکوۃ کی ضرورت نہیں " یہ تو غسالہ کال ہے جے اگلی امتوں میں آگ آسان سے اتر کر جلا دیا کرتی تھی ، میرے مدرسے کے مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیرز کوۃ میں سے دو۔"
مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیرز کوۃ میں سے دو۔"
(خصوصی نمبرہ ۲۳)

## كيح دهاك كاتعلق:

" تمام عمرا آپ نے چندہ کی کوئی ایل نہیں کی ، ندمدر سے کا کوئی سفیرتھا، نہ سالانہ جلسہ ہوتا تھا، نہ بھی کسی بڑے دنیا دار سیٹھ کی خوشامد کی ، ہمیشہ فرماتے سے کد دنیا دالوں کا علماء سے تعلق کچے دھا گے سے بندھار ہتا ہے، ذراسی کوئی بات ان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فوراً تعلق ختم ہوا۔" (ایصنا ، ص

## یجاس ہزاررو یے تھکرادیے:

حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب ، حضرت شیخ بنوریؓ کے استغناءاور خود داری کا دلچیپ واقعہ بیان کرتے ہوئے تجریر فرماتے ہیں:

" حضرت شیخ بنوریؓ نے جب منڈواللّٰہ یار کے مدر سے سے تعلق ختم کرلیا اورابھی تک نے مدرسہ کے بارے میں فکر مند تھے کہ کراچی کے ایک صاحب ٹروت اورمخیرؓ انسان جناب سینٹھی محمد پوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا <sub>۔</sub> كه آب مدرسه بنايية اور حضرت مولا ناعبد الرحن كامليوري كوبهي بلاليج، میں آپ دونوں حضرات کی یانج سال کے لئے مشاہرہ کی رقم پیاس ہزار رویبہ ( جب کرنسی کی قیمت بھی قیمت تھی ) بنک میں جمع کرادیتا ہوں۔ حضرت نے انکارفر مادیا اور فر مایا کہ میں چندوجوہ کی بنایر مدرسہ شروع کرنے سے قبل کوئی امداد قبول کرنے سے معذور ہوں۔ ہاں مدرسہ بن جائے تو جو امداد فرمائیں گے،شکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔مرحوم جانتے تھے کہ حضرت شیخ بنوری مدرسہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ دوسری طرف بےسروسامانی كا دور دورہ ہے۔قرض سے گھر كا گزارہ چلارہے ہیں اس لئے انہوں نے حضرت سے بے حداصرار کیا مگران کے اصرار پر حضرت کے انکار میں بھی ترقی ہوتی گئی ، بالآخر جناب یوسف صاحب مرحوم نے اینے ساتھی سے بخالی میں کہا"س دائیں "لعنی حضرت میری بات سنتے ہی نہیں۔" (خصوصی نمبر ،ص۲۲۲)

انہیں کیا معلوم تھا کہ تھکرانے والا کون ہے؟ وہ بظاہر فقیر بے نوا ہے مگر زہدہ

المناه اورقاءت واستقامت بھیے ہے بہاخزانے کا مالک ہے۔ بیرہ وہ ہے تاج بادشاہ ہے بودلوں پر عکومت کرتا ہے اور محلوق کے بجائے خالق پراعما در کھتا ہے۔ ہماراتم پراحسان ہے:

حضرت مولا نا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار فرماتے ہیں کہ:

" دخرت شیخ بنورگ اپند مدرے کے لئے نہ حکومت سے مدد لیتے ، نہ اوقاف سے ، نہ بی کی اور سرکاری ادارہ سے ۔ بھر وسہ تھا تو صرف خدا تعالیٰ کی زات پر ، وہی دلوں کا بھیر نے والا ہے ، وہ دلوں کواس طرح بھیر دیتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی ۔ لوگ پیسے دے رہے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ استغناء سے واپس فرمارہ ہیں کہ ہمیں ذکو ق کی ضرورت نہیں ۔ یہ بھی کوئی بیسہ ہے ، تہمارا ہم پر احسان ہے کہ ہم تہمارے احسان نہیں کہ ذکو ق دے رہے ہو بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تہمارے بیسے وی کو قبول کرتے ہیں اور سیح جگہ پر لگاتے ہیں ۔ کی سے فرماتے کہ بیز کو ق کا بیسہ کا بیسماس وقت قبول کریں گے جب کہ اتی ہی مقدار میں غیر ذکو ق کا بیسہ کا بیسماس وقت قبول کریں گے جب کہ اتن ہی مقدار میں غیر ذکو ق کا بیسہ دو۔ جب وہ صاحب حامی بھر لیتے تب قبول فرما لیتے ۔

(خصوصی نمبر م ۹۲)

## بسروسا ماني مين جامعه كاتا غاز كار:

حالاتکہ جب حضرت شیخ بنوریؒ نے مدرسہ شروع کیا تو اسباب و دسائل کے حوالے سے پچھ بھی موجود نہ تھا۔ جس عمارت میں مدرسہ قائم تھا اس عمارت کے گردو فیٹی غلاظت کے ڈھیر تھے۔ عمارت کیا تھی بس مجد کے شالی جانب ایک جمرہ تھا جس پر شخص میٹن فلاظت کے ڈھیر تھے۔ عمارت کیا تھی بس مجد کے شالی جانب ایک جمرہ تھا۔ تین مدرسین شخص جنواہ کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ بے سروسامانی کا عالم تھا۔ تین مدرسین

جن میں خود حضرت شیخ بنوری ، حضرت مولانا نافع کل اور حضرت مولانا لطف الله پیناوری نے تدریس کا سلسله شروع کیا تو کچمه عرصے بعد حضرت مولانا نافع کل بی بیناوری نے تدریس کا سلسله شروع کیا تو کچمه عرصے بعد حضرت مولانا نافع کل بی واپس تشریف لے میئے ۔ صرف حضرت بنوری کے ساتھ حضرت مولانا لطف الله پیناوری رہ میئے۔

موصوف مدرسہ کے ابتدائی دنوں کا نقشہ اور حفرت شیخ بنوری کے زہدواستن، کی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

چیچیرے آگئے:

" یہاں در ک و جاری ہوئے جب چار مہینے گزر کے تو ہی نے موانا ہے کہا کہ میری گزر بر کھیتی باڑی پر ہے ( مدر سہیں تخواہ کے لئے ندر قم آئی نہ تخواہ کی ، بس نی سبیل اللہ کام چل رہا تھا اور موانا نام حوم کہیں سے قرض لے اواکر اپنا اور ائل و عیال کا گزارہ چلاتے تھے ) میری فصل کی گٹائی کے دن بیں، آپ جھے ایک ماہ کے لئے گھر جانے کی اجازت دیں تا کہ فصل ہمنے کا کھیے بندو بست کرآؤں ۔ موانا مرحوم نے ہنس کر فر مایا کہ میں نے خواب کہ میں ہا کہ میں نے خواب میں ہارے کہ میں کے خواب تمہارے کہ او نیدو بست ہوجائے۔ میں نے بنی میں کہا کہ لی کو تمہارے کرائے و غیرہ کا تو بندو بست ہوجائے۔ میں نے بنی میں کہا کہ لی کو جھیچڑوں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک گھٹے بعد موانا مرکزاتے ہوئے ہیں۔ جھیچڑوں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک گھٹے بعد موانا مرکزاتے ہوئے ہیں۔ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: لومولوی صاحب! چیچڑے کا آگئے ہیں۔ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: لومولوی صاحب! چیچڑے کا مدر سہ کو ہور د پ

زيرواستغتاء، فيامنى اورجودوسخا

انہوں نے جھے کو بھی دوسور و بے دے دیے۔ میں چھٹی پر گھر چلا آیا اور پھٹی گزار کرواپس چلا گیا۔ نیوٹا وکن کے زمانہ میں ایک سال بڑی تکی اور عرت کا گزار ا، تا ہم سال کے آخر تک مدرسے کی حالت (مالی طور پر)قدرے انہی ہوگئے۔ " (خصوصی نمبر جس میں)

الله نے دولت و دنیا کو حضرت شیخ بنوری کی نظر میں بیجی کردکھا تھا۔ بہی وجہ تھی کہ دولت و دنیا اور دراہم و دنا نیر کو چھچھڑوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ آپ کود کھے کر حضرت سفیان توری کے بارے میں اہل علم کا بیم تقولہ یا د آجا تا ہے کہ "کانت اللنانیو فی یدہ کانھا البعو"۔

جوروسخا:

دنیاودولت کی آپ کے ہاں کوئی قدرو قیمت نہتی۔ آپ سر مایہ دار ، جا کیردار ، دولت منداور متمول تو نہ تھے لیکن سخاوت و فیاضی آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ آپ کود کھے کرسیادت کا یقین آجا تا۔

جود وسخا آپ کی خاندانی عادت اور ورافت تھی ۔ جود وسخا میں آپ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث تھے۔آپ عطا و بخشش میں اس شعر کے مصداق

فتی غیر محجوب الغنی عن صدیقه ولا مظهر الشکوی اذا النعل ذلت (ترجمه)وه ایک ایبانو جوان ہے جس کی خاوت اور جودوکرم اپنے ساتھی ہے مخفی نہیں اور جب یا وَں پھسل جائے تو شکا یت ظاہر تیں کرتا۔ زيدوا منانان أخران المراسان

جَمِي آب كاجور اجائي:

مفرت مولانا هبیب الله مختار ، حفرت شنّ بنوریؓ کی جود و خاکا کی الله مختار ، حفرت شن بنوریؓ کی جود و خاکا کی الله و اقعه بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

" حضرت شیخ بنوری ایک مرتبہ سیجے بخاری کا درس دے کر گھر جارے تیے كه ايك خادم تينيي مولئے \_ آمث ياكر مڑے ، يو چھا كيابات ٢٠٠٠ مرض كما یج بات عرض کرنا جا ہتا ہوں ۔ فرمایا کیابات ہے؟ کہا کہ بیٹھک میں بات كرنى ہے۔ فرمایا چلئے۔ ساتھ لے گئے ، تشریف فرما ، وكراستفسار فرمایا كه كیا بات ے ؟ عرض كيا جھے آپ كاايك جوڑا جائے - بيسنا اور المارى توساا جوڑ الا كردينے لگے۔انہوں نے كہا يہيں، جھے توبيہ جوڑ ا چاہئے جو آپ ك ہوئے ہیں۔ نہایت شفقت سے فرمانے لگے اس کی کیاضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تو یہی چاہیئے ۔ فرمایا: اچھا پرسوں آجا ہے (جس دن وہی كيڑے جب اتارنے تھے )وہ حسبِ وعدہ آ گئے تو يورا جوڑاان كے حوالہ کر دیا۔وہ کہتے ہیں کہاں کو حاصل کر کے جوخوشی جھنے حاصل ہور ہی تھی اے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چندروز بعدنہ معلوم ان کو کیا سوجھا کہ انہوں نے عرض کیا كه ايك دهلا ہوا جوڑا بھى عنايت فرماد يجئے \_ چنانچه ﷺ قدى سره نے بلاكى تامل کے وہ بھی عطا فرمادیا جوآج تک ان کے پاس ای طرح محفوظ ہے۔ صرف ایک جوڑ اکبڑے ہی کیا جب بھی کسی چیز کے بارے میں کسی خفس نے سوال کیافوران کوه ه چیز دے دی۔

عرضيكه برموقع براور برجگه دوسرول كوفائده پېنچات رے اور جب بھى

سی نے ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا و م<sup>ا</sup>عی نش<sup>ا</sup>ئی الر ایٹ میشاس کی مكافات فرماد ما كرتے شے بلكه اس سے بھی كہیں زیادہ۔"

( المارين المراكل المر

مارامعاملهالله تعالی کے ساتھ ہوتا ہے:

حضرت شیخ بنوری کا بیب اور واقعه حضرت مواا نا محر بوسهند لد سریا نوی کی زبانی سنئے۔فرماتے ہیں:

" میرے ایک محترم دوست کرایتی تشریف لائے ، میں منہ آئے کا سبب یو چھا تو بتایا کہ مدرسہ کے لئے بیمیرز بین خرید لی تنی ،اس کا بیمیر قرض ہو کیا ہے، یہاں پھھا حباب ہے ملیں گے۔ میں نے نماز عسر ہے فرا فت کے !مد معجد میں حضرت سے ان کا تعارف کرایا ۔ کرا بِی آنے کی وجہ دریا دن کی تو میں نے بلاتکلف ان کا قصد ہرا دیا۔ بے ساخنہ فرمایا:" کہا کیہ ہزاررو زبیہ ہم دے دیں گے "اگلے دن من میں بلایا اور ہزار رویے میرے توالے کرتے ہوئے فرمایا:"رسید کی ضرورت نہیں ، ہمارا معاملہ اللہ کے سائمر ہوئا ہے۔" (بينات، زوالجمه ١٣٩٧مر)

### فاضى كاسمندر:

حصرت مولا ناعبدالرشيدنعماني صاحب تحريفرمات بين: " ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا ،عصر سے پہلے دوصا حب حضرت سے بنوری کا یو چھتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا کیا کام ہے۔ کہنے ملکے مکان بنوانا ہے، مولانا ہے اعانت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہتم لوگوں کوسو جنا بیاہیے ۔

معزت الله " مرياس كون ى دوات ميد جوده المين مكان ما الديد ال ریں کے ہتر ہیں مسرت کا " کونٹک آئیں کرنا جا پیٹر مکر وہ اپلی ہات ہم ر ہے۔ استے میں رسزت اللہ " مجی تشریف کے آئے اور سورت مال مولوم كر كے اپنى جئيب سے و بھر قم لكالى اور براى معذرت كي سالمدان كر بواله کردی \_ میں صورت دیکن رہ میا ۔ اس مگرین ایک دفعہ مولانا کے پاس دفتر میں بیٹا ہوا تھا، ایم کر کر جانے لگے تو صابر ادہ تکر بوری نے بنایا کہ اللال صاحب اس لئے بیشے ہیں کہ ان کے یہاں میت ہوئی ہے، جمیز واللین ک ضرورت ہے۔ مفرت ﷺ "فوراً گمر تشریف لائے اور اِفیر کی تنین والین کے سورویے کا نوٹ صامبرزادہ صاحب کے عوالہ کیا کہ ان کو دیے دو۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت مولانامفتی ولی منسن صاحب سے کیا اور ساتھ ای یہ بھی عرض کیا کہ حضرت کی سٹاوت نو بھا مگر اتنی سی تحقیق کر کی ماتی کہ داتی کوئی میت ہوئی بھی ہے یا نہیں تؤ زیادہ اس پھا ہوتا۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرانجی بھی ذوق ہے، میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ میں یہ س کر غاموش ہو گیا۔ بہر حال اللہ والوں کی شان ہی الگ ہے۔"

( نصوصی نمبر ہس ۲۰۵ )

فراست ايماني واستغناء:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی رقم طرازین:

· نماز عصر کے بعد حضرت الاستاذ علامہ بنوری تور الله مرقد ہ کا عام معمول تھا کہ مید کے سائے والے سبز ہ زار میں تشریف رکھتے ہتے اور روز انہ

المالاسكال.

کی بید و می مجلس ہوا کرتی تھی ، جس میں اسا تذہ وطلبہ کے علاوہ شہری دوست ہمی شریب ہوا کرتے ہے۔ حسب معمول جمال یوسف کے حسن ہو مثال استعداد وظرف کی ہر خاص و عام پر شوفشانی ہور ہی تھی اور ہر کمس و ناکس اپنی استعداد وظرف کے مردلابن فیضیاب ہور ہا تھا۔

اسی اثناء میں ایک شہری آ دی نفیس ترین بلوری گلاسوں سے بھری دو تین پیٹی ایا اور فدمت اقدس میں پیش کرنا چاہیں۔ خلاف عادت حضرت والا نے کھو لنے کا اشارہ فر مایا اور ایک گلاس نکال کر ملاحظہ فر مایا۔ بعد از ملاحظہ محسوس ومعلوم ہوا کہ اس میں غیر محسوس اور بظاہر غیر مرکی نقص ضرور ہے۔ اس محسوس ومعلوم ہوا کہ اس میں غیر محسوس اور بظاہر غیر مرکی نقص ضرور ہے۔ اس ملر ح دوسر ااور تیسر ابھی ایسے ہی انکلا۔ پس کیا تھالانے والے کی شامت آئی اور فر سرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ کا غصہ کے باعث رنگ لال بیلا ہوگیا اور فر مایا کہ نام اور طلبہ دیدیہ کے لئے ، خدارا! یہ کیا فر مایا کہ ناقص ورق کی اشیاء خدا کے نام اور طلبہ دیدیہ کے لئے ، خدارا! یہ کیا ور کر مایا کہ ناقص ورق کی اس و کیا در سے ہو، خدا کی بارگاہ میں رق کی چیز ، ہرگز نہیں ، یہ ہم نہیں لیں گے اور انہیں واپس لے جانے کا کہ دیا۔ " (ماہنامہ القاسم ، اکتو بر ۲۰۰۲ء)

طالبان علوم نبوت كى مالى اعانت:

حضرت مولا نامصباح الله شاه صاحب لكهتے ہيں:

" دوران طالب علمی ایک دفعه درمیان سال موسم خزال کے اوائل میں مدرسہ میں بغار کا مرض پھیلا اور ایبا طوفان بیا ہوا کہ کوئی طالب علم اس بخار سے محفوظ نه رہا، شاید کوئی قسمت والا ہی بچاہو، ورنه عمومی طور سے سب طلبہ اس موذی مرض کا شکار ہونا شروع ہو گئے اور روزانہ ہر کمرہ میں کوئی نہ کوئی

غريب طالب علم اس مرض كى لپيٺ ميں آجا نا۔غريب و نادار الله علاج و معالحہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے گئی گئی دنوں تک انتہاء درجہ نیز بخاران بعض بخارشدید کے ساتھ مرض اسہال میں مبتلا رہتے اور اپنے اپنے کر دن میں ہے کئی کی حالت میں پڑے پڑے نڑیتے رہتے اور کوئی پر سمان حال نہ ہوتا ۔ ان شدید ترین حالات میں فقط اور فقط حفرت بنوریؓ کی ذات گرای طلبه کی تسلی اوراطمینان کامو جب بنتی ۔ حضرت کی شفقت ، رحمت خدادیری کا مظہر بن کر بیارطلبہ کے لئے سہارا ہوتی ۔حضرت مجھی تو بنفن نفیس اساق سے فراغت کے بعد کمروں میں جا کرطلبہ کی عیادت کرتے اور علاج کے لئے کچھرقم عنایت فرماتے اور بھی کسی طالبِ علم کو بھیج کر بیار طلبہ کے مالات معلوم کراتے اور علاج کی رقم کا بند وبست فر ماکرکسی طالب کے ذر بعہ خفیہ طور سے رقم تقسیم کراتے اور کسی دوسرے کو بالکل اس کی اطلاع نہ ہوتی۔ چنانچہ ایک دو دفعہ ایسے خفیہ طریقہ سے رقم کی تقتیم حضرت نے راقم الحروف کے ذریعہ بھی کروائی ، نہ معلوم اور کتنے طلبہ ہے حضرت نے یہ خدمت کی ہوگی اس لئے کہ پہطریقہ بالکل خفیہ تقسیم کا طریقہ تھا اور طلبہ بھی ایک دوس ہے کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے احتر از کرتے کیونکہ حضرت قدس مره کامنشایمی ہوتا تھا۔" (خصوصی نمبر ہس ۵۳۳) حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی "علاء کی ذمه داریاں" کے عنوان ہے رقم طرازین:

" آج کل ہمارے علماء کا کام صرف پڑھنا، پڑھانا، مسئلہ بتانا اور فتویٰ

جال بوسف جال بوسف

لکھنا سمجھا جاتا ہے لیکن اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے پچھے سبق کو دہرائیں۔ ان کا کام صرف علم ونظر تک محدود نہیں بلکہ ممل وجد و جہد اور علمی خدمت بھی ان کے منصب کا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ ہر آبادی (جہاں وہ رہیں) وہ ان کی خدمت وکوشش سے آبادر ہے۔ وہاں کے جا بلوں کو پڑھانا، وہاں کے خاوانوں کو سمجھانا، وہاں کے غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ضرور توں کو بورا کرنا، وہاں کے معذوروں کی خدمت کرنا بھی ایک عالم دین کے فرائش میں سے ہیں۔ " (تعمیر حیات ، سمبر ۱۹۸۱ء)

"سوائے" احقر کا پیند یدہ مطالعاتی موضوع ہے۔ ابتدائے شعور سے اب کہ فدا کا فضل ہے بہت سے سوائے سے مطالعہ و استفادہ کیا ہے۔ سب میں یہ چیز قدر مشترک پائی ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان ویقین کی حقیقت جس کو بھی نصیب ہوئی ہے، شخاوت و ایمار بطور نتیجاس کا ترجیح عمل رہا ہے۔ جس کو بھی اس حقیقی دولت کا حصہ ملتا ہے شخاوت و فیاضی اس کا شعار بن جا تا ہے۔ اس لحاظ سے جب حضرت شخ بنوری کو کھا تو اپنے معاصرین سے متاز پایا۔ وہ فیاضی و ایمار کی بلندیوں پر فائز سے بوری کی کو کھا تو اپنے معاصرین سے متاز پایا۔ وہ فیاضی و ایمار کی بلندیوں پر فائز سے اور مخلوق خدا کی ہمدردی ان کے رگ و پے میں سائی ہوئی تھی۔ بلا اختیاز و بلا استثناء سب کی خدمت ان کا عزیز ترین شغل تھا۔

اب : ۸

## ابقان وتو كل، تقوى اورخشيتِ الهي

امام المبند حضرت مولانا ابوالكلام آزاد في كياخوب فرمايا ہے۔ سفر دو بين، ايک شخص كا، ایک مقصد كا۔ اشخاص كی كاميا بی ہے كہ وہ ابنا كام كئے جائیں يہاں تک كه اين آپ كومقصد كے لئے قربان كرديں۔ جب انہوں نے اپ آپ كومقصد كے لئے قربان كرديا تو ان كاسفر منزلِ مقصود تک بہتے گيا اور كامياب ہو گئے۔ اب ان كے لئے يہ سوال باقی نہيں رہتا كہ مقصود حاصل ہوا يا نہيں۔ اس سفر ميں سفر سے نہ تھكنا اور آخرتک عليا رہنا ہی سب سے برا مقصود ہے۔ اس لئے جس مسافر نے اس مقصود كو پاليا اس نے اپنا كام پورا كرديا۔ يہاں راہ اور منزل دونہيں، ايک ہی ہیں۔

ره روال راختگی راه نیست عشق هم راه است و هم خود منزل است

باقی رہامقصد کاسفرتو بلاشبہ اس کی کامیا بی ہے کے مقصد حاصل ہوجائے کیکن ہے انسان کا کام نہیں ہے جو تی ہوتا ہے بلکہ اس خدا کا کام ہے جو سورج چرکا تا ہے اور بدلیاں بھیجتا ہے اور اس کا قانون ہے کہ اگر راہ روانِ مقصد کامیا بی کے ساتھ ابناسفر کرتے رہے تو مقصد کاسفر بھی ایک دن پورا ہوکر رہے گا۔مقصد کے سفر کے لئے انسان کرتے رہے تو مقصد کاسفر بھی ایک دن پورا ہوکر رہے گا۔مقصد کے سفر کے لئے انسان

ا بے تمام کاموں میں مخلوق کے سہارے پرنہیں بلکہ خالق کے سہارے پر کام اوراء تمار ر ا ہے۔ راستہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہووہ چراغ تو کل ہاتھ میں پر سے اس سے بعانیت گذرجاتا ہے لیکن تو کل اس چیز کا نام ہیں کدانسان اپنے ہاتھ پیرتو ڑ کر بیٹھ جائے

> توكل كا يمطلب ہےكہ مختجر تيز ركھ ابنا پھراک مخبر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ فرماتے ہیں : تو کل یہ ہے کہ تدبیر کر کے الله تعالی پر بھروسہ کر لے۔

حضرت محدث العصر مولا نامحمہ بوسف بنوری ان خوش نصیب انسانوں میں ہے تھے جنہیں اللہ نے ایقان وتو کل کی عظیم دولت سے نوازا۔حضرت شیخ بنوریؓ کے افکارو كردار مين ايقان وتوكل كوجوبرى وصف كى حيثيت حاصل تقى - جامعداسلاميه بنورى ٹاؤن جوآج ملک کی بڑی اسلامی یو نیورٹی میں شار ہوتا ہے، دراصل حضرت شیخ بنورگ کے ایقان وتو کل کا نتیجہ اور شمرہ ہی تو ہے۔حضرت شیخ بنوری کی تمام تر زندگی اس تو کل و اعتادعلى الله كامظهرتفي \_

مدرسهاللدتعالي كاسے:

فرماما كرتے تھے كه:

" الله كاكام في الله الله على الله على وسلم كالدرس في الله تعالى الله اس طرح چلاتا ہے اور ای طرح چلاتا رے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت خالص کرلیں ۔فر مایا کرتے تھے کہ جو محص بھی اخلاص سے

اس مدرسہ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلہ دنیا میں ہمی دیں ہے اور آخرت میں بھی ۔ حقیقت بہی ہے کہ من کان لللہ کان اللّٰہ لہ ہمارے سی ختے قدرس مرہ، اللہ کے ہوگئے تھے، اللہ ان کا ہوگیا تھا اور سارے کام اس طرح بیل جے کہ دیکھنے والوں کو چرت ہوتی تھی۔" جل رہے تھے کہ دیکھنے والوں کو چرت ہوتی تھی۔"

(خصوصی نمبر ہم ۱۲۳)

#### حیله تملیک:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب، حضرت شیخ بنوریٌ کا زکوٰۃ کے ہال یارے میں معمول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" عمواز کو ق کی رقم ایک سال کے مصارف ذکو ق سے زیادہ زکو ق فنڈ میں جمع نہ ہونے دیتے۔ اگر سال بھر کے مصارف زکو ق کے بقدر ضرورت موجود ہوتے تو عمو اوابی کردیتے اور دینے والے اصرار کرتے اور کہتے آپ لے کرکی دوسرے مدرسہ کو دے دیجے ، تو حضرت فرماتے کہ یہ کام تم خود کرد ، بجھے کیوں درمیان میں ڈالتے ہواور بھی لے کرکی ایسے مدرسہ کو دے دیتے جن کے ارباب اہتمام کے متعلق آپ کو ذاتی طور پر علم ہوتا کہ وہ ذکو ق کامال خرج کر کے ارباب اہتمام کے متعلق آپ کو ذاتی طور پر علم ہوتا کہ وہ ذکو ق کامال خرج کرنے میں احتیاط ہرتے ہیں۔ اس طرح متعدد مدرسوں کو آپ کے واسط سے ہزاروں رو بے بمد زکو ق ہر سال پہنچتے تھے۔ بہی دجہے کہ مدرسہ کی اس بی خوری تاریخ میں بھی حضرت نے حیار تملیک نہیں فرمایا حالانکہ فقہی اعتبار سے اگر چربی حراث کا ذوق ہمیشہ اس کے خواز میں کوئی شک نہیں گر حضرت کا ذوق ہمیشہ اس کو تا پند کرتا تھا۔ اس لے یوم تاسیس سے لے کریوم و فات تک ایک مرتبہ بھی

آپ نے زکوۃ کی رقم حیلہ تملیک کے ذریعہ غیرز کوۃ کی مدیمیں صرف نہیں ی۔فرمایا کرتے تھے کہ زکوۃ کی رقم صرف زکوۃ کےمصارف میں ہی خرج ہونی چاہئے،جن کا ذکراو پر آچکا ہے،غیرز کو ق کےمصارف کے لئے عطیات اور غیرز کو ق کی امدادی رقوم آنی ضروری ہیں ۔اس اصول پر کاربند رہنا آ سان کام نه تھا،خصوصاً ابتدائی دور میں گر حضرت مجیسی متوکل اور اولوالعزم ہتی نے روزِ اول سے لے کرآ خرتک اس اصول کو اپنائے رکھا اور بھی اس ہے انحراف نہیں فرمایا۔ نیز حضرت میشہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کے اساتذہ اور ملاز مین کواللہ تعالی کے اس احسان وانعام کی قدر کرنی چاہیئے کہان کوحق الحذمت کے عوض میں غیرز کو ق<sup>ا</sup> کا پاکیزہ مال ملتا ہے۔ وہ بھی ایسے لصنین کی طرف سے جواپنانام تک ظاہر کرنا پندنہیں کرتے اور "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" ليني (وائيس باته كانفاق كابائيس باته وعلم تكنبين موتا) كامصداق بين\_"

## توكل كاثمره:

است معرت شیخ بنوری کا خلاص اور تو کل علی الله کی برکت سے الله پاک الله کی برکت سے الله پاک الله کی برکت سے دلوں میں الله فرنانه غیب سے مدرسه کی امداد فرماتے سے اور لوگوں کے ولوں میں مدرسه کر بید اسلامیه کی امداد کا جذبہ اور شوق پیدا فرمادیتے سے اورا حباب و مخلصین بنفس نفیس نبایت اخلاص و ذوق وشوق کے ساتھ پوشید وطور پرنام و محمود اور شہرت کی خواہش کے بغیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات موداور شہرت کی خواہش کے بغیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات میں واور بتا کیدعرض کرتے سے کہ ہمارانام ظاہر نہ کیا جائے۔ بہت

ے اللہ کے بندے ایسے تھے جو کہ اس سے پہلے مولانا کو جانے بھی نہتے گرخدمت میں حاضر ہوکرعرض کرتے کہ جمیں خواب میں رہے کم ملائے کہ جائے مرسد کی امداد کرو اور جورقم لاتے تھے بیش کردیتے اور الیے خواب منزت مولانا سے محبت وعقیدت کا سبب بے اور اس کے بعد بردی بری رقیس مدر رہ کی امداد کے لئے بیش کیں اور نام تک ظاہر کرنے کو گوار انہیں کیا۔"

عيبي مدد:

" ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کی ضرور یات کے پیش نظر نوری طور سے وسطانی حصہ کی دوسری منزل کے دارالا قامہ کا مسئلہ در پیش تھا اور تتمیری فنڈ میں رقم موجود نہ تھی اور لاگت کا تخمینہ پونے تین لا کھ تھا۔ اس دوران حفرت شیخ بنوری کے احباب میں سے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور اجنی بھی تھے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا، دوسرے روز وه اجنبی صاحب صبح صبح ودلت کده ير تشريف لاتے بين ، دروازه کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت شخ کے صاحبز ادے دروازے برجا کرد مکھتے ہیں اور آ کریتاتے ہیں کہ ایک غریب فتم کا آ دمی کھڑا ہے اور ملتا جا ہتا ہے۔ حضرت شخ بنوريٌ نے اندرا نے کے لئے فر مایا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب میں سے نکال کر پینسٹھ ہزاررو پریتمبری فنڈ میں دیا اور دوم ہے روز حرید رقم لانے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ دوسرے روزسوا دو لاکھ کی رقم خدمت میں پیش کی اور اس طرح دارالا قامہ کی تغییر کی فوری ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی۔"

الله تعالى نے سامانِ آسائش يہنچاديا:

" ابتدائی دور میں عصر کے بعد حضرت مولاناً کی خدمت میں اساتذہ و احاب ملاقات کے لئے آتے تو آپ کے ہمراہ باہر جاریائیوں پر ہی بیٹھتے تھے۔ بیا اوقات حاریا کیال ٹاکائی ہوتیں ، پیصورت حال دکھ کر ایک صاحب خیرنے دونتن سینچیں مدرسہ کے لئے بنوائیں۔ای زمانہ میں واقعہ یہ ہوا کہ حکومت کویت نے عربی زبان سکھانے کے لئے اس علاقہ میں ایک عربی سکول قائم کیا تھا، بعد میں اس عربی مدرسہ کو چنداں مفید ومشر نہ ہونے کے باعث بند کردیا گیا۔اسکول کے ارباب اہتمام اور حکومت کویت کے نمائندوں کےسامنےاس اسکول کاسامان کینی ڈیسکوں،صوفوں، کرسیوں اور پنگھوں وغیر ہ کا مسکلہ درپیش تھا،اس شش و پنج میں وہ حضرات،حضرت مولا نًا ے ملاقات کے لئے مدرسہ میں تشریف لائے ۔ مدرسہ دیکھا بہت خوش ہوئے ۔ایک حجرہ میں جہاں آ پے تشریف فرماتھان حضرات سے ملا قات کی اورانبی میتجو ں بران کو بٹھایا۔

گرمی کا زمانہ تھا ، حجرہ میں پنگھا بھی نہ تھا۔ان حضرات نے مدرسہ ک کارکردگی اور مستقبل میں حضرت مولاناً کے عزائم من کر بے ساختہ بند شدہ سکول کے سامان کو مدرسہ کے لئے دینے کی پیش کش کی۔

حضرت مولاناً نے اس کوغیبی امداد بھے کر قبول فر مایا اور اس طرح مدرسہ کو کشیر تعداد میں کرسیاں ، ڈیسک ، درسگا ہوں کے لئے بکل کے نیکھے ، دفتر کے لئے سونے اللہ پاک نے پہنچاد ہے۔ یہ پہلاسامان آسائش ورفا ہیت تھا جو

مدرسہ کومیسر آیا۔اس کے بعد بید دروازہ کھل گیااور حضرت مولانا کے خوشخال احباب آتے اور جس چیز کی کمی محسوس کرتے ای کومہیا کردیتے۔ای طرح کتب خانہ اور دارالتصنیف کی تمام قیمتی اور شاندار الماریاں، بیجھے اور گھنے دارالد بیث کے عظیم الشان ہال کا فرش ، بلی کے بیکھے اللہ پاک نے مدرسہ کو عطافر مائے۔

#### سرماییسعادت:

ای صورتحال کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ دفتر مدرسہ میں عکھے نہ لگے تھ، گرمی کاموسم تھا۔ایک دن دفتر میں آپ تشریف فرماتھ، حاجی یعقوب صاحب مرحوم مدرسہ کے خازن بھی کسی کام ہے آئے۔ بیدد کھے کر کہ دفتر میں پنکھانہیں ہے، کہنے لگے کہ غیرز کو ۃ فنڈے دفتر کے لئے بھی ایک پنکھاخرید لیا جائے ۔حضرت مولا ناً نے فر مایا: حاجی صاحب! نصف رقم میں اپنی جیب سے دیتا ہوں اور نصف آپ دیں دفتر کے لئے بنکھا آ جائے گا۔ مطلب سے تھا کہ ہمارے اصول کے مطابق ای نام سے جب تک رقم نہ آئے ، پنگھانہیں آسکتا۔اتفاق سےاس وقت مولاناً کے ایک مخلص دوست بھی موجود تھے ، انہوں نے موقع دیکھ کرعرض کیا کہ بیرسعادت مجھے حاصل کرنے کی اجازت دیکئے کہ پنکھا دفتر کے لئے خرید لاؤں۔ای طرح کے صدما واقعات ہیں کہ حضرت مولاناً سے واقف احباب خود آ کر مختلف ضروریات کے نہ ہونے کا احساس کرتے اور اسے مہیا کرتے اور اس کو اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھتے تھے۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۲۸،۲۲۷)

حسول معاش كاتصوّر:

حضرت مولا نامفتی احمدالرحمٰن راوی ہیں کہ:

" ایک مرتبہ چیف ایڈ منسٹریٹر محکمہ اوقاف مسعود صاحب مدرسہ میں تشریف لائے اور اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ طلبہ کو کوئی ہنر بھی سکھایا جانا چاہئے ۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس حصول معاش کے تصور ہی کوختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ طالب علم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی ہے ، اس کے سوازندگی کا کوئی مقصد اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین واعتماد ہوکہ معاش کی فکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی مقصد اس کے خاش ہو کے دین کا کوئی مقصد اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو کی خدمت کرے۔ " (خصوصی نمبر ہیں ہیں)

رولت *ِ*لقين:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شخ بنوری اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور قدرت پر بے پناہ یقین رکھتے تھے۔اس یقین میں اس قدر پختگی اور قوت تھی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا اور ان کی با تیں سننے والا ان کی مجلس ہے "یقین" کی دولت کا بچھ نہ بچھ حصہ کے رضر ور اٹھتا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوئی کے مجاز صحبت حضرت بابا بجم الحسن صاحب (جن کی خدمت میں مولا نا بنوری ایک مرتبہ میر ہے ہمراہ تشریف لے گئے تھے ) فرماتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں موتبہ میں ہوگئی ہے اس لئے ہمارے سارے کام ناقص ہوتے ہیں۔ مولا نا بنوری قرآن وحدیث کے حوالوں سے اس دولت یقین اور اس کے ابدی بنوری قرآن وحدیث کے حوالوں سے اس دولت یقین اور اس کے ابدی

جمال بوسف"

تمرات کاا*ل دلر*ح نقشهٔ کمینچتے تھے کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا تھا۔" ثمرات کاال دلرح نقشہ کمینچتے تھے کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا تھا۔" (خصوصی نمبر جس ادی

تو حيروتو كل:

خبر المدارس ملتان کے مفتی جناب حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب لکیتے

ہیں کہ:

" ایک مرتبہ مدرسہ خیر المدارس میں تشریف آوری ہوئی ، بعض حضرات
اساتذہ بھی مجلس میں موجود تھے ، چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد بعض
منتظمین نے کتاب الرائے حضرت اقد س کے سامنے پیش کی تا کہ حضرت
مدرسہ کے بارے میں کچھ تحریر فرمادیں۔حضرت قدس سرہ نے بے ساختہ
ارشاد فرمایا: "حچھوڑ ومولوی صاحب! اس شرک کو، کس کودکھاؤگے ، کیارکھا ہے
لوگوں کے پاس ؟ حق تعالی جتنا چاہیں گے دیں گے ، کسی کودکھانے سے کیا
ہوتا ہے ، ہمارے مدرسہ میں بڑے بڑے آتے ہیں ، ہم نے کسی سے نہیں
کھوایا ، جامعہ از ہر کے ڈائر مکٹر آئے ،سفیر آئے ۔سجان اللہ! تو حیدوتو کل
کی کیا شان ہے۔" (خصوصی نمبر میں ۲۳)

ز كوّ ق<sup>ى م</sup>ىيى ضرورت نېيىن:

حضرت مولا نامحر بوسف لدهیا نوی فرماتے ہیں کہ:

" ایک صاحب نے کئی ہزار رو پیہ حضرت کوز کو ق کی مدیمیں پیش کرنا جاہا۔ آپ نے فرمایا کہ زکو ق تو ہم صرف مستحق طلبہ پر خرچ کرتے ہیں۔ مدرسہ کے دیگر اخراجات میں زکو ق صرف نہیں ہوتی اس لئے عطیات کی ضرورت ہے۔ ہوتی ہے۔ چونکہ طلباء کی ضرورت کے بقدر رقم جمع ہو چک ہے اس کئے اگر دینا ہوتی ہے۔ چونکہ طلباء کی عطیہ دیجئے ۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کی گنجائش نہیں ۔ فرمایا پھرز کو ق جمیں ضرورت نہیں ۔ بولے بیرو پیدآ ئندہ سال طلبہ کے کام آجائے گا۔ فرمایا آئندہ سال آئے گاتو اللہ تعالی اس کا خرج بھی بھیج دیں گے۔ " (خصوصی نمبر جس ۱۸)

تقوى وخشيت الهي:

تقوی دل و دماغ اور ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بناپر ہر کام میں فدا تعالی کے علم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت بیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جو تمام احکام شریعت کی بجا آوری اور معاصی بیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جو تمام احکام شریعت کی بجا آوری اور معاص سے پر ہیز کو اینے اندر لئے ہوئے ہے۔ اگر خور کیا جائے تو اسلام ایک انسان میں جس نوعیت کا کر داروعمل بیدا کرنا جا ہتا ہے اس کی مکمل تصویر لفظ تقوی میں موجود ہے۔

حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ تقوی اسلام کے دشوارگزار راستوں پراس احتیاط واہتمام کے ساتھ گزرنے کا نام ہے کہ زندگی کا لباس اللہ ک نافرمانی کے کا نول سے الجھنے نہ پائے۔ جملہ احکامات اللہ یا اور عبادات سے مقصود تقوی کے ۔ جملہ احکامات اللہ یا درعبادات سے مقصود تقوی کے ۔ تقوی رضائے الہی کے حصول کا زینہ اور ذریعہ ہے۔

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوريٌ عرفى عبادات سے زيادہ معاملات ومعاشرت ميں مقرحة معاملات ميں مدِ درجه احتياط كامظامرہ فرمات - ومعاشرت ميں مدِ درجه احتياط كامظامرہ فرمات - ووزخ كا ايندهن بين جنا جا بتنا:

حضرت مولا نالطف الله بيتاوري فرمات بين:

" حصرت في بنوري كي آننو كي اور غدائر مي كابيه عال نفيا كه زكوة فنز سرن طلاء کے لئے رکھتے نتے ،اس کو ہی ماات میں مدرسین کی ننواہ یا مدرسی تقیرات یا تنابوں کی نزید پر سرف نہیں کرتے ہے۔ دوسرے سال مدرسہ کی عالت زكوة فند مين قابل اللمينان موكئ ، أيك دفعه زكوة فند مين ٢٥ ہزار روبيه جمع نظامگر غيرز كو ة كى مد خالي تقى - جب تنواه دينے كاودت آيا تو خزايكي عاجی بعقو ب صاحب نے کہا کہ مدرسین کی تنواہ سے لئے بچھنہیں ،اگر آب اجازت دیں تو زکو ۃ فنڈ میں ہے قرمن کیکر مدرسین کی ننخو اہ ادا کر دی جائے ، بعد میں زکو ۃ فنڈ میں بہرقم اوٹاوی جائے گی۔ آب نے فر مایا: ہرگزنہیں ، میں مدرسین کی آ سائش کی غاطر دوزخ کا ایند هن بنیانهیں جا ہتا۔ مدرسین کوصبر کے ساتھ انتظار کرنا میاہئے کہ ان کے فنڈ میں اللہ نتحالی پہر بھیج دے۔ جو مدر س مبرنہیں کرسکتا اس کواختیا ہے کہ مدرسہ پھوڑ کر جلا جائے۔" (خصوصی نمبر ،ص۲۴)

مالى امور مين حزم واحتياط:

"ایک موقع برغلطی سے زکوۃ کی رقم سے مدرسہ کے خازن نے حضرت تخ بنورگ کے علم میں لائے بغیر کچھرقم قرض لے کرمشاہرات میں لگادی۔ حضرت کے علم میں لائے بغیر کچھرقم قرض لے کرمشاہرات میں فازن سے حضرت کے علم میں جب بیہ بات آئی تو انہائی غصہ اور جلال میں خازن سے فرمایا: اس کاذمہ دار میں نہیں ہوں، آپ کوجہنم میں جانا پڑے گا اور جلد از جلد اس غلطی کی تلافی اور تدارک کا حکم فرمایا۔ فرمایا: جب تک بیر تم ادانہ کردی جائے میں اس وقت تک تنو انہیں اول گا۔ " (خصوصی نمبر بص ۲۲۳)

بال يون تنواه دينا جائزنبين:

" ایک باراییا ہوا کہ درسہ کے خزانہ میں مثاہرات کی دیں پھی ہیں تھا تو گر کیا گیا تو گرز کو قافد میں بھی ہیں تم موجود تھی۔ حضرت شیخ بنوری سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا جب تک مشاہرہ کی مدمیں تم نہیں آئے گی، مدرسین کو تخوا پہنیں سلے گی۔ جناب حاجی محمصدین صاحب میں صدرانجمن جائے مسجد نیوٹاؤن بھی موجود تھے، وہ ہو لے مولانا! کیاز کو قت تخواہ دینا جائز نہیں ؟ حضرت نے فرمایا: زکو قت تخواہ دینا جائز نہیں۔ پھر فرمایا: کیاز کو قت تم اپ مازموں کو تخواہ دینا جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر مدرسہ کے کو تخواہ دینا جائز ہوں نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر مدرسہ کے ملاز مین کی تخواہ ہیں؛ میں کر چلے گئے اور تھوڈی دیر کے بعد پانٹی ہزار رو بے کی رقم لاکر ضدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو قاف کے پیسے نہیں ہیں، آپ تخواہ دے دیجے۔ " (خصوصی نمبر، ص۲۲۲) در کو قانہ مدرسہ بند کر دیں گے:

حضرت مولا نامفتی احمرالرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جس کے لئے مدرسہ قائم کیا ہے اس کوسب چھ معلوم ہے، وہ خود ہی جب چاہے گا جس طرح چاہے گا، اسباب ووسائل پیدا فرمائے گا۔ ہم توضیح کام کرنے کے مکلف ہیں۔ اگر صحیح طریق پر مدرسہ نہ چلا سکیں گے تو بند کر دیں گے۔ ہم کوئی دین کے تھیکیدار نہیں ہیں کہ صحیح یا غیر صحیح ، جائزیا ناجائز جس طرح بھی ممکن ہو، مدرسہ جاری رکھیں ۔ ہم تو غیر صحیح اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی بہ نسبت مدرسہ کو بند کروینا بہتر بلکہ آخرت کی مسئولیت کے اعتبار سے بنروری سجھتے ہیں۔ مر

انو کھااصول:

" ایک اور عجیب اصول میر بھی تھا کہ مدرسہ کے مالیاتی فنڈ میں مہمانوں کے لئے کوئی کھاتہ نہ تھا، مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فر ماتے اورای طرح ڈاک کا خرچہ بھی بھی مدرسہ ہے ہیں لیا۔ فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ سب رائے بند کردیئے ہیں۔

اسی طرح متفرقات اور آیدورفت کی بھی کوئی مدنتھی ، مدرسه عربیا سلامیہ کا ایک بیب بھی ان مد ات میں خرج نہیں ہوتا تھا بلکہ ان ناموں سے مدرسہ میں کوئی مد بی نہیں تھی۔

کرایہ آ مہ و رفت کی سبیل یہ نکال رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کی ضرورت ہے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی کام ای کے ذیل میں نکال لیتے اور اپنے کام کواصلی اور مدرسہ کے کام کوخمنی بنا کر اپنی جیب خاص ہے کرایہ ادا کرتے ۔ ای لئے حضرت والا نے مدرسہ کی کوئی کارنبیں خریدی کہ کار کی قیمت ، ڈرائیور کی تخواہ وغیر و کا بار مدرسہ پر پڑے گا کارکی قیمت ، بٹرول کی قیمت ، ڈرائیور کی تخواہ وغیر و کا بار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسرول کے استعال میں بے احتیاطی ہونا نا گزیر ہے ، اس سے بچنا کا مکن ہے ، حالا نکہ اگر حضرت جا ہے تو ایک اشارہ پر بیمیوں گاڑیاں مدرسے کے لئے مفت مل کی تھیں ۔

مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور:

بعض مخلصین نے مدرسہ کے لئے گاڑی دینے کی پیش کش کی تو حضرت

ايمان وتوكل ،تقويل اوزحشيتِ الهي

مولاناً نے منظور نہیں فرمایا۔ بسا او قات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف مولانا نے منظور نہیں فرمایا۔ بسا او قات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف عنوانات ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ثابت کرتے تو حضرت مولائا ہنس کر فرمانے بیت فلیسیاں بازاروں میں چل رہی ہیں اور ہر وقت مہیا ہیں، ہماری فرمانے بیت فی بیار وقت مہیا ہیں، ہماری می تو بیار ہو بیالوئیسی حاضر ہے۔ پھر ہمیں مدرسہ کے لئے گاڑی فرمی ہو ہو ہے خرید کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیاضرورت ہے، ہم تو جاہتے فرید کر آخرت کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیاضرورت ہے، ہم تو جاہتے بین کہ گاڑی ہیں مفت ملے۔ "
بین کہ گاڑی بھی مفت ملے اور ڈرائیور بھی مفت ملے۔ "
(خصوصی نمبر جس بیس کہ کاری کی میں کہ رہی ہیں)

مدرسه کے کاغذات:

حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرصاحب لکھتے ہیں کہ
" ایک دفعہ ایک صاحب دفتر میں حضرت شیخ بنوریؓ کے ساتھ بیٹھے تھے،
انہوں نے سامنے رکھے ہوئے سفید کاغذات میں سے اٹھا کر کچھ لکھنا شروع
کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیر کاغذات مدرسہ کے ہیں ،ان کو کسی دوسرے کام
میں استعال کرنا تھے نہیں ۔" (خصوصی نمبر ،ص ۴۵۲)

محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنوری پراکثر خوف خدااور خشیت الهی کا نلبر ہتا تھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے، اس کوکسی کی عبادت اور اطاعت کی پروائبیں۔

جس بندے پراللہ کی قدرت وعظمت اور کبریائی ومشکل کشائی منکشف ہوجاتی ہے۔ اپنی امید قطع ہوجاتی مناف ہوجاتی میں اللہ دنیا اور ان کے مال و دولت اور ذاتی مفاد ومنفعت سے جب اپنی امید قطع کرلیتا ہے تو اس کی نگاہ میں شروت ، مالی مفاد اور دنیا و دولت کا کوئی ترجیجی اثر ہی نہیں

رہتا۔ وہ تقویٰ کے بلندترین مقامات پر فائز ہوجا تا ہے۔ فتویٰ ہزار را ہیں بتائے گر تقویٰ کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جھوٹنا اور بڑے بڑے اہل جاہ اور ارباب حکومت اس کومورومکس کی طرح معلوم ہوتے ہیں ..........

ہا:اے خیالِ غیر کہ فرصت نہیں یہاں میں جلوہ نگار کی مہمانیوں میں ہم

# اخلاص وللهبيت، ليفسى اورفنائيت

محدث العصر حفنرت منولانا تحمه بوسف بنوري كي سيرت كايبلاعفر بلكه جوهر سيرت، اخلاص وللهميت، بيفسي وفنائيت، تواضع اورطبعي انكسار تفاية اضع ان كي فطرت تھی۔ آ دمیت اور انسانیت ای کا نام ہے کہ انسان این طرف سے بڑائی اور استعلاء کا خوابال نه موبلكة واضع اختيار كر عدمن تواضع لله رفع الله.

> بہتی سے سر بلند ،سر بلندی سے بہت ال راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

تواضع كاخاصه برفعت اورعظمت - جوجتنا رفع المرتبه بوگااتنا بي متواضع ہوگا۔خودمحمر کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو اپنے لئے کسی امتیازی جگہ کو پند نہ فرماتے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی کھایا کرتا ہوں جیسے غلام کھایا

کرتا ہے۔

حضرت شیخ بنوری اُخلاص وتواضع کا پیکراورنمونہ تھے۔آپ کے بین انخلصین آ ہے کی ہرادا کوخوشبو کی طرح محسوس کرلیا کرتے تھے۔جس کے پیش نظرا ہے زندگ کے ہرموڑ پر دادو تحسین سے بے نیاز ،ستائش کی تمنا سے بے پروا، خالصۂ اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہرکام کرتے۔

124

خاکساری نے دکھا ئیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین بست نے کیا کیاساں پیدا کئے

حضرت شخ بنوری کی پوری زندگی تواضع اور فنائیت میں گزری۔ نام ونموداور شہرت سے بہت متنفر تھے۔فر مایا کرتے کہ: "واللہ میں نے بید مرسداس کئے نہیں بنایا کہ مہتم یا شخ الحدیث کہلاؤں " جلال میں آ کر فر ماتے: " اس تصور پر لعنت " پھر فر ماتے کہ: "اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لوتو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح مدرسہ کے ادفیٰ کام کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کردں گا"۔

ایثارو بے سی:

۔ حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب،حضرت شُخ بنوریؓ کے اخلاص وتو اضع کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" مدرسة طربيه اسلامية نيوٹاؤن ميں بنيا در کھنے اور کام شروع کرنے کے بعد پہلاسال انتہائی بے سروسامانی ، کس ميری اور تهی دستی کا زمانه تھا۔ ال زمانے ميں آپ جس قدر فکر مندر ہے اور جو جومشقتيں آپ نے برداشت کيں ان کا حال آپ شروع ميں پڑھ چکے ہيں مگراس کے باوجودا يثار و بے نفسی کا بي عالم تھا کہ الف سے يا تک مدرسہ کے تمام چھوٹے بڑے کام خود انجام دیتے تھے مگر مدرسہ کام ہمتم بناتے ہيں حضرت حاجی محمقلیل صاحب کو انجام دیتے تھے مگر مدرسہ کام ہمتم بناتے ہيں حضرت حاجی محمقلیل صاحب کو

سرف ان کی پاک دامنی ، نیک نیتی اور للہیت کی وجہ سے اور اپنی کار کر دگی کو جھیانے کی غرض سے ، ورنہ اندر باہر کے سب لوگ جانتے تھے کہ مہتم ,رحقیقت *حصرت مولاناً خود ہیں۔* 

اخلاص وتواضع:

قام مدرسہ کے دوسرے سال جب مدرسہ میں دورہ عدیث شریف بھی شردع ہوجا تا ہےاوراسا تذہ کا اضافہ ناگزیر ہوجا تا ہے تو اپنے ذی علم ننلص دوستوں میں سے حضرت مولا ناعبدالحق صاحب نافع" كومدرسه میں بلاتے ہں تو انہی کوصدر مدرس اور شیخ الحدیث بناتے ہیں اور بخاری شریف پڑھانے کودیتے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں حضرت نیٹنے بنوریؓ کے درس بخاری شریف کی شہرت تھی اور تمام اہل علم اس کا اعتراف کرتے تھے۔"

(خصوصی نمبر عل ۲۳۰)

### السُمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ:

حفرت مولا نامفتی احرالرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ: " حضرت شیخ بنوریٌ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دوباتوں پر کامل یقین ہے اوراس پر ہماراایمان ہے۔ایک پیرکہ مال و دولت کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا یہ کہ اولا دِ آ دم کے قلوب بھی اللہ کے ماتھ میں ہیں۔اگر ہم اخلاص کے ساتھ سیجے کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود بخرو ہاری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے ہماری مدوکرے گا۔ہمیں کی انسان کی خوشامد کی ضرورت نہیں ۔ فرمایا کرتے: جھےتو سیدنا ابو بکرصد ہیں''

جمال بوسف

کے پیکلمات بے انہا پیند ہیں اور اس پر میراعمل ہے "اسمعت من ناجیب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب کھر تے ہیں اس کوہم اپنا حال ناجیب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب کھر تے ہیں اس کوہم اپنا حال ناجیب " فرماتے ہیں اور سے ہمیں کیاواسطہ۔"
مناتے ہیں اور اس سے ہم مانگتے ہیں ، کسی اور سے ہمیں کیاواسطہ۔"
مانگتے ہیں ہور کے ہیں کہی اور سے ہمیں کیاواسطہ۔"

نام ونمود كافتنه:

حضرت مولا نامحمر تقى عثاني دامت بركاتهم تحرير فرماتے ہيں: " اس زمانے میں (تحریک ختم نبوت کے زمانے میں جب کہ) ملک جمر میں مولا ناً کا طوطی بول رہا تھا ،اخبارات مولا ناً کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے تصاوران کی تقریریں اور بیانات شہر خیوں سے شاکع ہوتے تھے۔چنانچہ جب صبح ہوئی تو میز بانوں نے اخبارات کا ایک پلندہ مولا ناُ کے سامنے رکھ دیا۔ بیا خبارات مولاناً کے سفر کوئٹہ کی خبروں ، بیانات ، تقریروں اورتصوروں سے جرے ہوئے تھے مولاناً نے بیا خبارات اٹھا کران پرایک سرسری نظر ڈالی اور پھر فوراً ہی انہیں ایک طرف رکھ دیا۔اس کے بعد جب كرے ميں كوئى ندر ہاتو احتر سے فرمایا:" آجكل جوكوئى تحريك دين كے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بروا فتنہ نام ونمود کا فتنہ ہے۔ میہ فتنہ دین تحریکوں. كوتباه كرؤالتا ہے۔ مجھے بار بار بیرڈ رلگتا ہے كہ میں اس فتنه كاشكار نه موجا وَلِنَا اوراس طرح يتحريك ذوب نه جائے ۔ دعا كيا كروكه الله تعالی اس فتنے نے ہم سب کی حفاظت فرمائے ورنہ ہمارے اعمال کوتو ہے وزن بنا ہی دے گا۔ اس مقد ستح مك كوبهى لے كربين جائے گا۔" يہ بات فرماتے ہوئے مولانًا

جال يوسف

ے چرہ پر کسی تفتع یا تفکف کے آٹارنہ نتے بلکہ دل کی گہرائیوں میں زیدا ہونے دالی تشویش نمایاں تھی۔" (البلاغ، ذوالحجہے ۱۳۹۷ء) جو کچھ ہے اللہ کی خاطر ہے:

جناب ڈاکٹر غلام تمکہ کراایج تکا ، جھٹزت کے اخلاص کا ایک چیٹم دیر واقعہ بیان کرتے ہیں:

" جہانگیری معبد (کراچی) کے منتظمین نے مولانا سے تقریر کا دعد وابا۔ جس رات کوتقر ریھی ، اتفاق ہے بعدِ مغرب میں مولانا کی خدمت میں عاضر ہوا۔ فرمانے لگے کہ جہائگیری مسجد میں میری تقریہ ہے،عشاء کی نماز کے اِحد فوراً ہوگی اور پچھزیادہ لمبی تقریز ہیں کرنا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ جولمحات آپ کے ساتھ گزرجائیں وہی تو کام کے کتات ہوں گے۔چنانچہ ہم دونوں مسجد بہنتے گئے۔عشاء کی نماز میں روزانہ کے معمول کے مطابق کوئی ڈھائی تین صفیں ہوں گی اورختم نماز پر تو صرف چند آ دی رہ گئے تھے۔"چند" محاور ہ اوب میں لینی بارہ کے اندر اندر۔ پر محقدہ نہ کل سکا کہ ماجرا كيا ہے؟ مولانًا نے چيكے سے جھ سے فرمایا آٹھ دى آ دميوں ميں كيا تقریر ہوگی؟ میں نے اس بے تکلفی کی بناءیر جس پرخودمولانا کی شفقت نے جرى كرركها تقا،عرض كياكه "جو كچھ ہے الله كى خاطر ہے، لوگ كم رہيں خواہ زیاده مختفر بی سهی مگرتقر بر ضرور بهوگی - "بس بیه بے ساختہ جمله اس صاحب . اخلاص عالم ربانی کے دل پرایسااٹر کر گیا کہ پھرتقریر ہوئی اور کوئی گھنٹہ بھر ہوئی اوراس قدر برتا غیراور جذب اللی کا اثر لئے ہوئے کے صاف ہوں مسوس ہوتا

نظا کہ اب مولاناً کی نگاہ میں کوئی غیر ہے ہی نہیں ، وہ بس اللہ کی خاطر کے جارہے ہیں ، آگے بیہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کی آ داز کوانس وجن تک پہنچادے۔" (خصوصی نمبر،ص۳۳۳)

پیرل آنے میں زیادہ تواب ملے گا:

حضرت مولا نابد ليج الزمان صاحب راوي بين كه:

" میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ بنوری کی خدمت میں درخواست کی کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر ہماری مجد میں پچھ بیان فرما ئیں۔ بلاتکلف درخواست قبول فرمالی۔ حسب وعدہ تشریف لا کرنہایت موثر وعظ فرمایا۔ واپسی کے لئے بندہ گاڑی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلاتو حضرت شیخ "بیدل روانہ ہو کر نیوٹا وَن پہنچ گئے۔ بندہ کواس پر بہت ندامت و شرمندگی ہوئی۔ معذرت کے لئے حاضر ہواتو خندہ بیشانی سے فرمایا کوئی حن نہیں، پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر، ص ۱۹۹۵) نہیں، پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر، ص ۱۹۹۵)

جناب ڈ اکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" ۱۹۷۳ء میں، میں نے حضرت شیخ بنوری کی خدمت میں حاضر ہوکر "مجموعہ قوا نمین اسلام" کی جلد چہارم کا مسودہ پیش کرکے اس پر نظر ثانی کرنے اس پر نظر ثانی کرنے اور اس پر تقریظ کی درخواست کی ۔ پھرشنخ بنوری نے جلد چہارم کو جستہ جستہ دیکھا اور تفصیلی مطالعہ کے لئے مولا نامفتی ولی حسن سے کہا اور پھر خود حضرت بنوری نے بہت عمدہ اردو میں تقریظ کھی اور آخری پیراگراف خود حضرت بنوری نے بہت عمدہ اردو میں تقریظ کھی اور آخری پیراگراف

۔ناتے ہوئے فرمایا:''ہماری اردوخود رو ہے۔ ہم نے اردو کہیں پڑھی نہیں ، کوئی غلطی ہوتو درست کر لینا''اللہ! اللہ! بیر کمرنفسی ۔

احرّام اختلاف رائے اور حوصلہ و برداشت:

مولا ناالله بمنش ایاز ملکانوی ارقام فرماتے ہیں:

" جن دنول بنده خاکسار جامعه میں تخصص فی الفقه کررہا تھا، انہی ایام
میں مخدوم العلماء ش العالم حضرت موالا ناعبدالقا دررائے بوری کی تدفین کا
میلہ حضرات علماء ش العالم حضرت الاستاذ علامه بنوری نورالله مرقده کا موقف ایک
کے بورے ماحول اور حضرت الاستاذ علامه بنوری نورالله مرقده کا موقف ایک
تھا، جبکہ جامعہ کی اسی چارہ بواری میں ایک مردبا خدا، درویش منش ،مرایا فرشتہ
صفت انسان شہید اسلام مولانا محمہ بوسف لد سیانوی کی رائے ان تمام
حضرات کے میمر خلاف تھی ۔ بیبال تک کہ بعض عناصر اس خالص علی
اختلاف کو بہانہ بنا کرمولا نالد سیانوی گوادار کا بینات سے علیم ہی کرانے کی سمی
لا حاصل میں کوشاں تھے ۔ تھلم کھلا اختلاف رائے اور مہر بانوں کی کمالی مہر بانی
کے باوجود بھی حضرت الاستاذ مولانا علامہ بنوری ، مولانا لد سیانوی کوعلیم ہ

(مابهنامه القاسم، اكتوبر۲۰۰۲ء)

شهرت سے نفرت:

حضرت شخ بنوری شهرت طلی کوسخت براسجھتے تھے۔انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جوشہرت کا سبب یا ذریعہ بن سکیس بھی کے مدرسہ میں بھی کوئی بلہ القتیم اسنادیا دستار بری منعقدنہ کیا۔ 'تم نبوت کے قادیانی سکایل حضرت شخی بیوری نے پور سرایک سودن شب دروز کام کیا۔ اس میں بھی ان حضرت شخی بیوری نے پور سرایک سودن شب دروز کام کیا۔ اس میں بھی ان پائیری طرز قراق کہ بو پر کیرکر و ، اللہ کے لئے کر و ، شہرت کے لئے نہ کرو۔ " پائیری طرز قراق کہ بو پر کیرکر و ، اللہ کے لئے کر و ، شہرت کے لئے نہ کرو۔ "

لفظ مهتم سے انتر از:

بِنَابِ ذَا كُرْعِبِدِ الرزاق اسكندرصاتب لكية بين:

" مرسداسلامیدی بنیاد عفرت شیخ بنوری نے نودر کی ادر آپ ہی کے ذریع اللہ تعالیٰ نے مدرسہ کواس مقام تک پہنچایا گرآپ تو تواضعاً یہ بھی پندنہ فریاتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ " مہتم " کالفظ لکھا جائے ۔ اس کے فریاتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ " مہتم " کالفظ لکھا جائے ۔ اس کے آپ نے ایک نیک اور بزرگ ستی مرعوم سید ٹر فلیل صدرا جمن جامعہ مجد نیو کا دون کواع ازی مہتم بنادیا بودس سال تک اس منصب پرقائم رہے۔"

چھوٹوں کی ڈانٹ بھی برداشت کر لیتے:

مولا تاالله بمنش ایاز ملکانوی لکھتے ہیں:

" منزے مولانا ثمرادریس میرٹی جامعہ میں ناظم تقلیمات ہے۔ ہر پہند مولانا میرٹشی بااصول انسان ہونے کے علاوہ طبعاً کرخت آواز اور بہیر الصوت ہے۔ حضرت الاستاذ علامہ بنوری ایک روز تھنٹی لگ جانے کے دیکھ دی الصوت ہے۔ حضرت الاستاذ علامہ بنوری ایک روز تھنٹی لگ جانے کے دیکھ دی بحد یو تشریف لائے جس پر مولانا ثمر ادر ایس میرٹشی نے اپنی گرج دار آواز سے فرمایا: "ارے بابا" (یہ مولانا میرٹشی کا تکیہ کلام تھا) اگرتم بھی دیر سے آؤگے تو دوسروں سے کیا تو قع کی جا سکتی ہے۔ "علامہ بنوری نے اپنے ما ترت سے تو دوسروں سے کیا تو قع کی جا سکتی ہے۔ "علامہ بنوری نے اپنے ما ترت سے

اخلاص وللهميت بفسى اور فنائية

رد. مذہر خدمت دین کی انتہاء: مذہر

پربہ ان کی خدمت کا جذبہ اننا تھا ، فرماتے کہ میں کہمی سوچتا ہوں کہ خدائخ استہ اگرا یہے حالات بیدا ہوجا کیں کہ جھ پر خدمت دین کے سارے درازے بند ہوجا کیں تو میں کیا کرول گا ، میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا ، ہیاں کہ مجھ پر قدر ایا دہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جاکرا پے بیروں ہالی مجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جاکرا پے بیروں سے ایک جھاڑ وخریدوں گا اور مجد کوا پے ہاتھ سے صاف کروں گا۔ بھرخود ازان دوں گا اور لوگوں کونماز کی دعوت دوں گا۔ جب وہ مسجد آباد ہوجائے گی تزیر دوسری مجد کوتلاش کروں گا اور وہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔"

زیمردوسری مجد کوتلاش کروں گا اور وہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔"

### إمّازى حيثيت گوارانه هي:

" تواضع کا یہ عالم تھا کہ اپنے لئے امتیازی حیثیت گوارانہیں فرماتے ہے۔ اس سفر میں ہوٹل کے قیام کے دوران کمرے میں میری چار پائی مولانگ کی چار پائی مولانگ کی چار پائی ہوئی تھی ۔ میراجی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل تکی ہوئی تھی ۔ میراجی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل موؤں ۔ میں نے بستر چار پائی سے اٹھا کر پنچ قالین پر بچھا نا چاہا تو کئی سے دوک دیا اور فر مایا کہ چار پائی پر ہی سونا ہوگا۔ اس طرح نیروبی میں ایک صاحب کے مکان پر جب قیام فر مایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک بیک بچھا تھا۔ باقی قالین پر جب قیام فر مایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک بیک بچھا تھا۔ باقی قالین پر انہوں نے میرے لئے اسپرنگ والا موٹا گدا

اخلاص وللهيت بغي اورزائية

بچھادیا تھا تو مجھے فرمانے گئے کہ میرا بستر بھی قالین پر بچھادیجئے۔ میں نے بڑی مشکل اور اصرار سے جار پائی پر آپ کوسلایا۔" (خصوصی نمبر میں ایساً) علوشان کے باوصف، اضیاف کی قدر دانی:

حضرت مولانامفتى عبدالستارصاحب تحرير فرماتے ہيں:

" حضرت شخ بنوری خدام اور تلانده پر بہت شفقت فرماتے ۔ کھی ذاتی بردائی اورعلوشان ادنی ہے اونی خادم پر توجہ فرمانے سے مانع نہیں ہوئی۔ سفر جج کے موقع پر بینا کار مدرسہ عربیہ نیوٹا وُن عاضر ہوا۔ حضرت بنوری عصر کی نماز سے فراغت کے بعد کسی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کار میں سوار ہو چھے تھے۔ بندہ نے خیال نہیں کیا اور سیدھا دفتر کی طرف چلا گیا لیکن حضرت بنوری نے دیکھ لیا ، فورا کار سے اتر کر تشریف لائے اور بہت مجت سے شفقت سے خیر بت دریافت کی اور مہمانی فرما کر قیام کادریافت کیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، نم بین جنازے کے ارباقا ، تمہیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ " میں جنازے کے لئے جارہا تھا، تمہیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ " میں جنازے کے لئے جارہا تھا، تمہیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ " میں جنازے کے لئے جارہا تھا، تمہیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ "

ارباب اہتمام کے لئے تمونہ:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی نے تحریر فرمایا ہے:

" جس سال بنده ناتوال جامعه میں زیرتعلیم تھا انہی ایام میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی سندھوی سابق شنخ الحدیث عدوة العلما لیکھؤ عامدہ میں شعبہ تحقیق دعوت والارشاد کے گران بن کر تشریف لائے تھے۔

حضرت الاستاذ علامہ بنوریؓ نے ان موصوف کی قدر ومنزلت کا لحاظ فرماتے ہوئے ان کا مشاہرہ اپنے سے زیادہ مقرر فرمایا اور گاہے گاہے برملامجلس میں فرمایا کرتے سے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ایک استاذ جامعہ میں ایسا بھی ہے جس کی تخواہ "رئیس الجامعہ" سے بھی زیادہ ہے۔حضرت الاستاذ علامہ بنوریؓ کے اس و تیرہ میں جہاں ایک صاحب علم کی قدر دانی کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے وہاں ارباب اہتمام کے لئے ایک درس بھی ہے۔"

(ما منامه القاسم، اكتوبر ۲۰۰۲ء)

حضرت شیخ بنوری کی تواضع ، بے نفسی و فنائیت اور اخلاص وللہیت کا ثمرہ آج و نیا کے سامنے "مدرسہ عربیہ اسلامیہ" کی شاندار عمارت اور تعلیمی معیار کی شکل میں موجود ہے جو چند سال پہلے بالکل ویرانہ تھا۔ حضرت بنوری کی عظمتیں ، تدریس کی رفعتیں ، تصنیف کی عز تیں ، جہاد و تبلغ دین کی برکتیں اور محد ثانہ جلالت قدر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کمالات سے وہ کس قدر سے ؟ کیا کیا ان میں ظاہر ہوئے ؟ حضرت تو برافعلوم سے علم کے بحر نا بیدا کنار سے مگراس کے باوصف تعظیم سے نہایت گھبرات ، برکی سے بے تکلف رہے اور ہن بان حال وقال فرمایا کرتے ..........

نہ سمجھےہم جفا کیاہےوفا کیا؟ سوا اس کے جارا مدعا کیا رہادل کو رضائے یارے کام فناہوجا ئیں تیرے آستان پر جراًت دشجاعت و تركن المراكز ا

اب : ١٠

# جراً ت وشجاعت ، فق گوئی و بے باکی

محد ت العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مهدگیر، ہمہ جہت اور گونا گوں صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جہال وہ ایک تجربہ کار ، ہمنہ مثل ، قابل مدر ساور مربی نے وہیں خدا تعالیٰ نے ان کو دور اندیش ، تدبّر ، معاملہ قہمی ، نظم وانظام کی قابلِ رشک صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کی زندگی صداقت وعدالت ، جرائت وشجاعت، بلند ممتی وحوصلہ مندی ، خلوص وللہیت اور حق گوئی و بے باکی کا آئینہ دار تھی۔ آئیس مال؛ دولت اور جاہ ومنصب کی لا ہے بھی بھی حق کہنے سے باز ندر کھ کی اور ندابتلاو آزمائش، فاقہ مستی و تنگر سی نے بھی ان کاراستہ روکا۔

وہ ایک خداتر س انسان تھے اور اپنے رب کی خوشنودی کے نشہ سے سر شارادر اس کی رحمت کے خواستگار تھے۔ آپ کی وضع قطع سے بھی جرائت و شجاعت کے آٹار ہو یدا تھے۔ چال ڈھال سے مجاہدانہ شان جھلکتی تھی۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع بیش آئے کہ ان میں ان کی جان کو بھی سخت خطرہ ہوتا تھا لیکن آپ نے بھی بھی گھبرا ہے محسوں نہیں گی۔

جراًت وشجاعت حق کونی دیا کی

اورغنابند كرا ديا كيا:

«هنرت مولا ناممر بدلیج الز مان صاحب، حضرت شنخ بنوری کی جرأت وشجاءت

كرواقعات بيان كرتے ہوئے كرير فرماتے ہيں:

" حضرت تَنْ حَق كُونَى كى وجه سے بھى مقبول خلائق تھے۔ حق بات كہنے میں اس قدر بے باک اور جری تھے کہ اس دور میں اس کی نظیر کم ملے گی۔ صحابہ

كرام كاصفت ﴿ ولا يتحافون في الله لومة لائم ﴾ (٥٣:٥) كالسيح عَمَّ شَے۔ جب بھی خلاف حِق کوئی بات سنتے یا پڑھتے تو اس وقت مفت

فاروقی و اشدهم فی آمر الله عمر کامکمل نمونه بوت ماوک دامراءاور مما کدین سلطنت کے سامنے حق بات کہنے ہے بھی تامل نہیں فرمایا۔ جب شاہ فیل مرحوم تخت پر رونق افروز ہوئے اس سال حضرت شخ حج کے لئے

تشریف لے گئے تھے۔منی میں شاہ فیصل مرحوم سے ملاقات ہوئی ،مصافحہ کے بعد ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ان ایام مقدسہ میں جب کہ جاج کرام

مناسک مج ادا کررہے ہیں،اس طرف سے غنا کی آ واز آ رہی ہے،اس کو بند کراد یجئے ۔اس پر ملک فیصل مرحوم نے برجستہ جواب دیا کہان شاءاللہ پھر

نہیں ہوگا۔الحمد رلٹدای وقت غنابند کرادیا گیا۔

سيف بيام:

ا یک دفعہ ابوب خال کے دورِا فتر ار میں علماء کوڈیٹی کمشنر نے دعوت دی۔ حضرت شیخ بنوری بھی تشریف لے گئے۔ ڈیٹ کمشنر نے علاءے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات حکومت ہے تعاون کریں اور منبریر بیٹھ کُر

جراًت وشجاعت حق مو کی وسلما کی حکومت پر تنقید کرنے سے گریز کریں۔ پیسنتے ہی حضرت شنخ بنوریؓ کھڑے ہو گئے اور ڈی می کومخاطب بنا کر فر مایا کہ آپ جس کری پر ممکن ہیں ،اگر آپ ابوب خان کے خلاف کوئی بات کہیں تو کیا آپ اس کری پر برقرار رہی گے۔ ڈی سی نے کہانہیں ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر ہمیں فائز فرمایا اگر اس منصب کی ذمه داریاں ہم پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی اس منصب برقائم نبيل ره سكتے ،اللہ اور رسول نے ہمیں منبر پر بٹھا كر پچھ فرائض ہم یر عائد کئے ہیں۔ان فرائض کوا دا کرنے کی صورت میں ہم بھی اس کرسی دین ہے محروم ہوجا کیں گے۔حضرت شیخ بنوریؓ کی زندگی کے بے شار واقعات شاہد ہیں کہ کسی موقعہ پرمصالح کی آڑ میں حق گوئی ہے تسامح نہیں فرمایا۔ ہر باطل کے مقابلہ میں سیف بے نیام تھے۔

### الله کے شیروں کوآئی نہیں روہا ہی:

ابوب خال کے دورِ حکومت میں محکمہ او قاف کو حکم دیا گیا کہ مدرسہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن پر فوراً قبضہ کرلیا جائے۔ چنانچہ محکمہ اوقاف کی طرف سے قبضہ کرنے کی تیاری ممل کر لی گئی۔اس حکم کی تعمیل کے سلسلہ میں چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف مدزْسه میں آیا۔ جب حضرت شیخ بنوریؓ کو اطلاع ہوئی ، دفتر میں تشریف لائے ، ملاقات کے بعد چیف ایڈمنسٹریٹر کو کتب خانہ دکھایا۔تفصیلی معائنہ کرانے کے بعد فرمایا یہ بتائے کہ کوئی شخص بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ مختلف جگہوں ہے ایک ایک بودالا کرشاندار باغ لگائے، جب باغ مثمر اوربارا ورہونے لگے تو ایک ظالم آ کرتمام باغ کووریان کردے تو کیاما لک

ے۔۔۔ ماغ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ فرمایا میا میمی چمن ہے،اس میں اس وقت جتنی قیمتی اور نادر کتب موجود ہیں ،کس کومعلوم ہے کہ میں نے کس محنت اور عرق ریزی ے ان کوجمع کیا۔ بلا دِعرب کے گوشہ گوشہ سے ملمی جواہرات لا کراس کتب غانه میں رکھ دیئے۔اب اس حدیقۃ العلم کواگر کوئی ظالم ویران کرنا جاہے تو بتائے مجھے کتنی اذبت کینچے گی۔اس کے بعد حضرت شیخ بنور کی نے جلالی شان ے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر فر مایا کہ قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑ کر احكم الحاكمين كے در بار ميں استغاثه پيش كروں گا كه اس نے علمي چمن كوويران كياتها في حمة الله كي ال كفتكوس جيف الدنسسريران قدرمتار موا، كهني لگامولانا! آپ مطمئن رہیں ،ان شاءاللہ چمن یونہی رہے گا۔ چنانچہ واپس جا کر چیف نے حکومت کور بورٹ پیش کی کہ میں نے مدرسہ کا معائنہ کیا، ایسے مدرسہ برحکومت کا قبضہ کرنا خود حکومت کے لئے بدنا می کا باعث ہوگا۔ چند دنوں کے بعد حکومت کی طرف سے اطلاع آئی کہ ہم نے حکم واپس لے لیا۔ الله کے شیروں کوآتی نہیں روہاہی

(خصوصی نمبر م ۲۱۵)

#### اعلاء كلمة الحق:

حضرت مولا نالطف البنديثاوريّ لكصة بين:

" شاہ فیصل ہے مولاناً کی جوآخری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے مولاناً سے فرمایا تھا کہ میں نے بھٹو کو ملاقات کے وقت صاف منادیا تھا کہ میں نے بھٹو کو ملاقات کے وقت صاف منادیا تھا کہ پاکستان کے تین وشمن ہیں۔قادیانی، کمیونسٹ اور مغربی ممالک۔مولاناً

نے بھٹو ہے جو ملا قات الا ہور میں کی تھی اس میں آپ نے بھٹو سے فرمایا کہ کیا تم کو ملک فیصل نے نہیں بتایا کہ قادیا نی ، کمیونسٹ اور مغربی بلاک پاکتان کے تنین دشمن ہیں اور انہی لوگوں نے سازش کر کے لیافت علی خان کوم وایا تھا۔ مسٹر بھٹو نے مولا نا ہے کہا کہ کیا تم مجھ کو بھی مروانا چاہتے ہو۔ مولانا نے برجستہ فرمایا کہ ایسی موت کسی کونصیب ہوتو اس پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ جوشنص شہادت کی موت مرتانہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجا تا ہے۔" جوشنص شہادت کی موت مرتانہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجا تا ہے۔"

" سكندر مرزاك زمانه ميں پاكستان ميں مغرب زده لوگوں كا طوطی بولتا تقا۔ حكومت كارباب مل وعقد پر بھی ہميشہ اسی طبقہ كا اثر رہا۔ ان لوگوں كو يہ تعليف تھی كہ حكومت جو بھی تجد د پسندانه حكمت عملی تجویز كرے اس كے لئے مرف علماء كا طبقہ سنگ راہ بن جاتا ہے۔ مولا نا نور الحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ كالج پشاور نے راقم الحروف سے بیان كیا كہ ایک دفعہ سابق صدر ایوب خان نے مجھ سے کہا كہ:

تیونس، مراکش، مصر، شام کی جگہ بھی علماء حکومت کے خلاف دم نہیں مار سکتے ، محکمہ او قاف نے سب کو باندھ رکھا ہے، ایک پاکستان ایسا ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کراچی سے پیثاور تک علماء اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کردیتے ہیں اور ملک میں ایک بل چل پیدا ہوجاتی ہے۔ تم مصر جا وَ اور وہاں جا کر جائزہ لو کہ حکومت مصر نے کس ترکیب سے علماء کو باندھ رکھا ہے، جائزہ لو کہ حکومت مصر نے کس ترکیب سے علماء کو باندھ رکھا ہے،

یا کتان میں بھی علماء کو پا بند کرنے کے لئے ایک منصوبہ تیار کرو۔ بریکیڈئیر گلزار احمد صاحب نے بھی میرے سامنے اس قتم کے خیالات صدرابوب سے نقل کئے تھے۔ چنانچہ ڈین صاحب مصر گئے اور واپسی یرصدر ابیب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربیہ کو حکومت کی تحویل میں لینے کا ننخ كيميا تجويز كيا-صدرايوب نے جباس منصوبے يرحمل درآ مدے لئے تمام مدارس عربيه يرقبضه كرنے كاارادہ ظاہر كياتو ڈين صاحب نے ان سے كہا کے مصراور یا کستان کے حالات مختلف ہیں ، ہماری سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ اگر ہم مدارس کو حکومت کے قبضے میں لے لیس تو مولا نامحمہ یوسف بنوری جیسے علماء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بنیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کردیں گے ،عرب ممالک میں توعوام کو مدارس کے لئے چندہ دینے کی عادت نہیں مگر یا کتان میں ایسے علماء ہیں کہ اگرانہوں نے مساجد میں درس و تذریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام مخلصین ان کو بغیر رسید کے چندے دیں گے اورمسجدوں میں پھرسے نئے آ زاد مدرسے قائم ہوجا ئیں ° کے ، حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا۔اس طرح ہمارا میں منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

علماءِراشخين:

صدر ایوب نے ڈین صاحب کو مدارس عربیہ کے لئے نیا نصاب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بڑے طمطراق کے ساتھ کراچی تشریف لائے، حیدرآ بادیو نیورٹی کے داؤد پوتا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈین صاحب کی پوری تقریر اور وعظ سن کر حضرت مولا نامفتی ثمر شفیع صاحب نے فرمایا:" مداری عربیہ کا نصاب مرتب عربہ کا نصاب مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟ نصاب علاء مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟ نصاب علاء راشخین ہی بناسکتے ہیں اور وہی بنائیں گے "

ڈین صاحب ہولے وہ علماء را تخین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:"یہ کام یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع کا ہے ، آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔"اس گفتگو سے بیلوگ سخت خفیف ہوئے اور اس" نے نیخ" کا ارادہ ترک کردیا۔

ملاحده كى لا دېنى سكيم نا كام هوگئي:

انہی مغربی سامراج کے پروردوں نے لادی عناصر کے ساتھ ملکرایک اور سکیم بنائی ، وہ یہ کہ مختلف ممالک اسلامیہ سے علاء کو جمع کر کے ایک جبل مباحثہ کلوکیم (COLLOQUIUM) منعقد کی جائے ۔ان کا خیال تھا کہ پاکتان کے علاء تک نظری اور قدامت ببندی میں مبتلا ہیں اور مصروشام کے علاء آزاد خیال اور تجدد ببند ہیں ۔ یہاں کے علاء آزاد خیال اور تجدد ببند ہیں ۔ یہاں کے علاء آزاد خیال اور تجدد ببند ہیں ۔ یہاں کے علاء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ بینک کے سود کو حرام سجھتے ہیں، خوا تین کی حیاء وعصمت کی حفاظت کے لئے پردہ کے حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈات جاء وعصمت کی حفاظت کے لئے پردہ کے حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈات بلکہ اسے اسلام کا شعار، مردانہ چرے کی زینت اور سنت نبوی سجھتے ہیں۔ بکوی شبھتے ہیں۔ پرویز وغیرہ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ سے قدامت بہند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو قدامت بہند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو

ت<sub>جد د</sub>یبندی کا درس دیں گے۔

چنانچەمصر سے تینخ مصطفط زرقاء،معروف دوالیبی ،ابوز ہرہ ( جواسکندر پہ لاء کالج کے پرنیل اور حیات ابوحنیفہ، حیات شافعی، حیات ابن حنبل، حیات ابن حزمٌ وغيره كےمصنف تھے اور اصولِ فقہ كے بہت بڑے عالم اور قانون ے بھی ماہر تھے ) ایک قصیح و بلیغ مصری عالم مہدی علام اوراز ہر کے گئ اور جید علاء کوبھی دعوت دی گئی۔ یا کستان ہے مولا نابنوریؓ ،مفتی محمد شفیع ؓ اورمسٹر غلام احدیرویز کو،عوکیا گیا۔مصروشام کےمندوبین کراچی اترے اورمولا نابنوری کے مدرسہ عربیہ نبوٹاؤن میں تشریف لائے ۔مولانا کی عبقری شخصیت سے سلے بھی متعارف، تھ مگر یہاں آ کرمولا نا کے علم سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ مولانًا نے ان کے سامنے اس مجلس میاحثہ کے اغراض ومقاصد کو بے نقاب کیا اوران تمام مسائل میں اپنا نقط نظر پیش کیا۔ یہ حضرات کراچی سے لا ہور پہنچے تو مولاتًا کے خیالات کی تائید کی ۔از ہر کے علماء نے واشگاف کہا کہ اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ۔ پرویز وغیرہ کواسلام میں رخنہ اندازی کی جراکت نہ ہوئی ۔ حکومت یا کتان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علماء کے خیالات ومعتقدات کیساں ہیں۔اس کلوکیم سے دین اسلام اور علائے دين کوفائده پېښچا ـ ملاحده کې لا دين سکيم نا کام هوگئي اوروه خائب وخاسر هوکرره (خصوصی نمبر عن ۲۲ تا ۲۷) وزراء کے دریار سے اجتناب:

جناب ۋا كىژىنزىل الرحمٰن صاحب رادى بىن

" مولاتاً پندوتاپند(LIKE AND DISLIKE)کآدی تتے۔مداہنت ومنافقت ان کےمسلک میں جرم عظیم تھی۔جس کو چاہتے ٹوٹ کرچاہتے اور جس کو نابسند کرتے کسی دوسرے کی زبانی اس کے ذکر ہے بھی انہیں تکلیف ہوتی ۔ ایک مرتبہ بھٹوصاحب کے دورِ حکومت میں ایک ملاژ د فا تی وزیر کراچی آ رہے تھے، ایک انجمن ان کوظہرانہ میں بلا رہی تھی ۔ کچھ گفتگو بھی مقصودتھی۔ دوایک مولوی صاحبان بہت کوشاں تھے کہ مولا تا بنوریٌ صاحب اورمفتی محمر شفیع" صاحب اس میں شرکت فرمالیں۔اس وقت مدر ہے میں اتفا قأمیں موجود تھا۔مفتی محمر شفیع صاحبؓ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی جارہی تھی۔اس وقت کے ماحول سے مجھے کچھ تھراہٹ ہورہی تھی، میں جلدی چلا آیا۔ چندروز بعد میں مولانا کی خدمت میں گیا تو اس بارے میں دریافت کیا۔فرمانے لگے میراجی اندرے نہ جاہتا تھا مگران مولوی صاحب کامفتی محمشفیع صاحب سے رشتہ داری کاتعلق تھا اس لئے خاموش رہا اورا قراریاا نکار کچھند کیا۔ جا ہتا تھا کہ پہلے مفتی صاحب سے بات ہوجائے۔ مفتی صاحب اورمیری دونوں کی رائے ہوئی کہ میں اس میں شرکت نہ کرنی عاہے ، چنانچہ ہم دونوں میں سے وہاں کوئی نہ گیا۔ پھر خدا کی شان و مکھئے دوسرے دن ان وزیر صاحب کا فون آیا کہ میں مدرسہ آنا جا ہتا ہوں ، میں نے کہاتشریف لے آئے۔وہ آئے ،میں نے ان کی جائے وغیرہ سے خاطر تواضع کی مگرساتھ ہی بھٹوصاحب کے لادینی اقدامات اور ملک میں بڑھتی ہوئی ہے دین کی طرف ان کی توجہ دلائی ، موقع احجما تھا۔ " (خصوص نمبر م ۲۵۷)

مال شجاعت ومردانگی: کمال شجاعت ومردانگی:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري صاحب رقم طرازين:

السامیکالج بیناور میں قادیا نیوں نے اپنے کارندوں کے تعاون سے
ایک جلسہ گا اہتمام کیا۔ حضرت مولا نا انور شاہ تشمیریؓ کے تلمذ کے نا رہے مولا نا بنوریؓ کے دل میں قادیا نیوں کے خلاف عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ نفرت تھی۔ اس لئے مولا نا بنوریؓ کواس جلسہ کے انعقاد پر انتہائی پر بینانی تھی اور ہم دونوں نے اس جلسہ کوغیرت اسلامی کے لئے ایک چیلنج تصور کیا اور اس کے مفراثر ات اور زہر لیے نتائج سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے ذکورہ جلنے کوناکام بنانے کی ٹھانی۔

جلسہ کے روز میں اپنے تلا مُدہ کو اور مولاناً اپنے متعلقین کو لاٹھیوں ہے گ

کر کے جلسہ گاہ میں بہنے گئے ۔ جلسہ کے آغاز میں منتظم جلسہ نے اس اجتماع کی صدارت کے لئے ایک قادیانی کا نام لیا ۔ صدر جلسہ کا نام سنتے ہی مولانا بنورگ نے کمال شجاعت ومردانگی سے اعلان کیا کہ اس جلسہ کی صدارت مولانا عبد المنان صاحب کریں گے۔ میں نے مولانا کی تائید کردی ۔ ہماری اس ولیرانہ حرکت نے قادیانی منتظمین کو آپے سے باہر کردیا۔ ان کے چہر ک دیرانہ حرکت نے قادیانی منتظمین کو آپے سے باہر کردیا۔ ان کے چہر کے مرخ ہوگئے اور آگھیں انگارے بن گئیں ۔ وہ تلملا کر ہولے صدارت کی نامزدگی کاحق تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو تکارشروع ہوگئی۔ اس اثناء میں ایک کریل قادیانی خاموثی سے میری پیٹھ پر جملہ آور ہوائیکن اس نے ابھی لاٹھی اٹھائی ہی تھی کہ ہمارے احباب و تلا مذہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اٹھائی ہی تھی کہ ہمارے احباب و تلا مذہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی

جراًت وشجاعت حق مولار مستسسست مولار

ہمارے دیگر رفقاء بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قادیانیوں کی وہ درگت بنائی کہ انہیں بھا گئے ہی بنی۔ چنانچہ جلسہگاہ پر ہمارا قبضہ ہوگیا۔ مرزائی اپنی ذلت و بسپائی پر باہر کھڑے دانت پیس رہے تھے حتی کہ جلسہگاہ میں اپنی ذلت و بسپائی پر باہر کھڑے دانت پیس رہے تھے حتی کہ جلسہگاہ میں اپنی بہوئی دری لینے کی بھی ان کو ہمت نہ ہوئی اور ان کی لباجت اور منت ہوئی ہوئی دری کے بعد مرزائیوں کو جلسہ ساجت کے بعد مرزائیوں کو جلسہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ "

### ان کولگام دیجئے:

" ۱۹۲۱ء میں جب ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کا افرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر کیٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اوّلیات کو غلا انداز میں پیش کر کے مقرد نے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجد دّین کے آزاداجتہاد کے لئے گنجائش پیدا کرنی چاہی اور اس کے لئے انداز ہی ایسا افتیار کیا کہ جیسے قوت اجتہاد یہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ہمار سے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ۔اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علاء موجود تھے لیکن اس موقع پر اس بھر سے جمع میں جن معروف اور جید علاء موجود تھے لیکن اس موقع پر اس بھر ہے جمع میں جن صاحب کی آ واز سب سے پہلے گوئی وہ حضرت مولا نا بنور گی تھے۔انہوں نے مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب

" سيدى الرئيس! ارجوكم ان تلجموا هذا الخطيب

جال يوف دال يون تاريخ

ارجو كم أن تلجموه ، ماذا يقول با ١١

ترجمہ: بنابِصدر!ان مقررصا دب کورگام دینے ۔ براہِ کرم ان کورگام دینے ، یہ کیا کہدرہے ہیں۔

ان کے یہ بلیخ الفاظ آج بھی کا نوں میں گون کر ہے ہیں۔"

تصوریاتر وانے سے انکار کر دیا:

" جمال عبدالناصر مرحوم نے ایک موقع پر جنب علاء ومشائ ہے اپنے ماتھ گردپ فوٹو اتر وانے کے لئے کہا تو غالبًا حضرت شئے بنوری واحد شخص ہے جنہوں نے ناصر مرحوم کی خواہش پوری نہ کی ۔ صدر ناصر کے قریب جا کراس کے ہاتھ کو اپنے میں لے کر پرز درالفاظ میں یہ کہا کرخی تعالیٰ نے آپ کو ایک قوی اور جری دل سے نواز ا ہے اس سے آپ اپنی زندگی میں اسلام کی خدمت لیں۔"

## أنُتَ مَلَك كَرِيْم:

" علامه طنطا دی مرحوم ہے حضرت مولا نا بنوری کا تعارف ہوا تو انہوں نے مولا تا ہے بوچھا کہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولا نائے فرمایا کہ:"ہاں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔" علامہ طنطنا وی نے رائے بورسی تو مولا نائے فرمایا:
"آپ کی کتاب اس لحاظ ہے تو علاء کے لئے احسانِ عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں میں جوتکہ جو گئی ہیں۔سائنس کی کتابیں ہے وتک بھو فا ان میں ہوتی ہیں اس لئے علاء دین ان سے فائدہ نہیں جوتکہ بھو فائدہ بیں اس لئے علاء دین ان سے فائدہ نہیں

الماسكة \_ آپ كى كتاب علاء دين كے لئے سائنسى معلومات عاصل كرنے كا بہترين ذراجہ ہے ليكن جہال تك تفسير قرآن كا تعلق ہے اس سلسلے ميں آپ كے طرز فكر سے مجھے اختلاف ہے ۔ آپ كى كوشش بيہ وتى ہے كہ عمر عاضر كے سائنس دانوں كے نظريات كوكسى نہ كسى طرح قرآن كريم سے ثابت كر ديا جائے اور اس غرض كے لئے بسا اوقات تفسير كے مسلمہ اصواوں كى خلاف ورزى ہے بھى در ليخ نہيں كرتے ، حالا نكہ سوچنے كى بات بيہ كہ كہ مائنس كے نظريات آئے دن بدلتے رہتے ہيں ۔ آج آپ جس نظريئے كو قرآن كريم شاہرت كرنا چاہتے ہيں ، ہوسكتا ہے كہ كل وہ خودسائنس دانوں كے نزديك علما شاہرت كرنا چاہتے ہيں ، ہوسكتا ہے كہ كل وہ خودسائنس دانوں كے نزديك غلط ثابت ہوجائے ۔ كيا اس صورت ميں آپ كي تفسير پڑھنے والا شخص بيہ نہ بھے گا كہ قرآن كريم كی بات (معاذ اللہ ) غلط ہوگئے ۔ "

مولا نُانے یہ بات ایسے مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان فرمائی کہ علامہ طعطناوی مرحوم متاثر ہوئے اور فرمایا:

"ايها الشيخ! لست عالماً هندياً و انما انت ملك كريم. انزله الله من السمآء لاصلاحي"

حضرت! آپ کوئی ہندوستانی عالم نہیں! بلکہ آپ فرشتہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے۔" (خصوصی نمبر ہص ۱۵۳۷ تا ۵۴۰ مرا با اطمینان وسکون:

استاذِ مکرم حضرت مولاناسمتے الحق صاحب مد ظلہ راوی ہیں: " غالبًا ۲۹ مارچ ۱۹۲۹ء کو ہم نے حضرت شیخ بنوریؓ کے ساتھ ان کی

قامگاہ کرا جی سے احرام باند مطات کبیدا حرام اور دعاؤں میں شریک ہوئے۔ قامگاہ کرا جی " یں گیارہ بجے دن کو جہاز نے کرانی سے پرواز کی ۔اہمی جہاز کراتی شہریر عِكر دگار ہاتھا كەانا دُنسر نے مِتادار ہے كا علان كرتے ہوئے كہا كہ ہم اوگ چند منٹ میں فنی خرابی کی وجہ ہے دو بارہ کرا تی ائیر پورٹ پراتریں گے۔اپیا بہت کم ہوتا ہے اس کئے تمام عاز مین نج میں جوسب احرام میں تھے نہایت یریشانی اورسراسیمگی دوژگئی۔ میر پریشانی رفتہ رفتہ بڑھتی گئی کہ جہاز کرا تی کے سمندر برچکر کا ثنار ہا۔ چندمنٹ تقریباً آ دہ گھنٹہ میں بدل مکئے ۔ بعض اوگوں کا خیال تھا کہاتنے بھاری جہاز میں جدہ تک چلنے کے لئے جتنا ایندھن ڈالا گیا ہےاتنے وزن کے ساتھ جہاز کا اتر نامشکل ہے اور اب جہاز اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرر ما ہے۔ بہر حال حضرت بنوری پر مکمل اظمینان اور سکون چھایا ہوا تھا، مجھے بھی تسلی دیتے رہےاور کہا گھبرائیں نہیں ،سورہ قریش کاورد كرتے رہيں، سكون غاطر ہوگا۔" (خصوصى نمبر م ١٨٧) حضرت محدث العصر مواا نا تخد بوسف بنوری نے دین کے معاملے میں کہی مداہنت سے کا مہیں لیا اور ضرورت کے موقع پر دین حق کے لئے ہرموقع پر آنت ہے شخت بات کہنے سے بھی در لیغ نہ کیا۔ آپ کے وقار ، اخلاص علمی عظمت اور درویشانہ بود وباش اور قلندرانه طریق زندگی کی وجہ ہے تھمرانوں پریہ بات واضح رہی کہ آپ کونہ خريدا جاسكتا ہے، خیمير کےخلاف سي ټول ونعل پر دائني كيا جاسكتا ہے۔ دارا و سکندر ہے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی

# اب: ال

# تضوف وسلوك، بيعت وخلافت

علوم دیدیہ کامقصو داوراس راہ میں تگ و دوکی اوّ لین منزل نیت کی درسکی ،افلاص کی دولت بے بہا، معاملات کی صفائی ،عبادات کا اجتمام ، تزکیہ باطن اور اعمال کا تجلیہ ہے۔ رمز آشنائے حقیقت مولا ناروم رحمۃ اللّہ علیہ جن کی مثنوی کے بارے میں واقفانِ اسرار باطن کا فیصلہ ہے کہ "ہست قر آن در زبان پہلوی" نے اپنے ایک شعر میں دین علوم کا مقصد واضح کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ..........

جان جمله علمها این است و این تا بدانی من کیم در یوم دین

تمام علوم دیدیہ کا عاصل اور منتہا بہی ہونا جا ہے کہ انسان کوعا قبت کی فکر اور زمرہ سعداء میں شریک ہونے کی بے قرار تمنا نصیب ہو۔ محمر عمر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرائے علمی مشاغل تبلیغی مساعی ، جہادی کارناموں ، رزق حلال کے لئے انتقک مشقت کے بے بناہ مشاغل کے ساتھ ساتھ ذکر وشغل ، تزکیہ باطن ، معرفت وسلوک اور مراقبہ نسبت مع اللہ کے بلند درجات پر فائز ہوتے تھے۔ اس مبارک دور میں احسانی مراقبہ نسبت مع اللہ کے بلند درجات پر فائز ہوتے تھے۔ اس مبارک دور میں احسانی

جماعیت کا ذیفنان نہیں بلکہ عرفانی بارشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر نبوت و رسالت کے فینان نہیں بلکہ عرفانی کے میں ریاضت و تمرین کے بغیر خدا تعالیٰ کے میہ مقد س اور سے اس انداز میں ہور ہی تھیں کہ میں ریاضت و تمرین کے بغیر خدا تعالیٰ کے میہ مقد س اور ریز یہ وہ ندے بڑا یہ وہ بندے بڑا کہ باطن کی حقیقی وولت سے دامن مراد بھر لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے وصال کے بعدا حسانی کیفیات کے حصول کے لئے ایک مرتب و مسلسل فانقائی نظام و جود میں آیا۔

میر نےم کی قدرو قیمت کوئی میر ے دل سے پوچھے بیہ جراغ وہ ہے جس سے میر ےگھر میں ہے اجالا تخلیق انسانی کے مقصد اصلی معرونت ِ خداوندی کے حصول کے لئے بیعت و ارشاد کا سلسلہ خبرالقرون ہے متواتر چلا آ رہاہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤمِناتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْناً وَ لَا يُسْرِقْنَ ﴾ (١٢:٢١)

اس آیت مبارکہ میں بیعت ارشاد کا ذکر ہے کیونکہ دربار نبوی میں آئی والی خوانین پہلے ہی مسلمان ہیں اور یہ بیعت جہاد نہیں کیونکہ ایک توعورتیں ہیں ، دوسر سے جہاد کاموقع نہیں تو لاز مآیہ بیعت سلوک واحسان اور بیعت ارشاد ہے جوشیوخ کے ہاں رائج ہے۔ جاری اکابرین میں حضرت حائی امدا واللہ مہاجر مگی ، حضرت مولا نامفتی ورشیدا حمد گنگوہی ، حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم رائپوری ، حضرت مولا نا شام عبدالرجیم رائپوری ، حضرت مولا نا احمد علی تھا نوی ، امام الا ولیا عرضرت مولا نا احمد علی اور حضرت لا ہوری کے خلیفہ اجمل سیدی و لا ہوری کی خطرت مولا نا قاضی شمہ زاہد السیدی و مرشدی حضرت مولا نا قاضی شمہ زاہد السین و واساطین امت ہے جن کی ذوات طالبین

محدث العصر حضرت مولا نامحمد پوسف بنوری، الله تعالی کے مقرب اور برگزیده بندوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت حاجی امداد الله مہاجر کی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد شفیج الدین نگینوی مہاجر کی سے بیعت ہو گئے ۔انہوں نے اجازت سے بھی مشرف فر مایا۔

علواسنا د کاشرف:

حضرت شخ بنوری زمانہ کے لحاظ ہے تو اکابر دیوبند کے طبقہ جہارم میں آتے ہیں لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں حضرت شاہ عبدالغنی " سے صرف ایک واسطہ سے اجازت مدیث حاصل ہے اور حضرت حاجی امداد الله مہاجر کمی سے بھی صرف ایک واسطہ ہے اجازت وخلافت طریقت حاصل ہے ۔ لیعنی آپ کوحضرت محمد شفیع الدین عَلَيْنُونِي مِهَاجِرَ كُنَّ اور حَكِيمِ الامت حضرت مولانا اشرف على تفانويٌ سے اور ان دونول حضرات کوحضرت حاجی امدادالله مهاجر کئی سے حضرات محدثین کی اصطلاح کے مطابق "علواسناد" کاپیشرف اس ز مانے کے بہت کم حضرات کوحاصل ہے۔

حضرت مدنی "اور حضرت تھا نوی سے علق:

جب حضرت شیخ بنوری ،حضرت مولا نامح شفیع الدین نگینوی مهاجر کی سے بیعت بوئ أنهول نے آپ سے فرمایا کہ ہندوستان میں شخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی یا حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تفانوی دونوں میں ہے کسی سے

۔ رابطہ کرلیں ۔ چنانچیہ حضرت بنوریؓ نے حضرت تھانویؓ کی خدمت میں بہلی عاضری رجب۱۳۵۹ه میں دی۔ حضرت تھا نوگ نے انہیں کا ، ۱۸ شوال ۳۱۱ ھوا ہے ایک فل كذر يع مجاز صحبت مسترف فرمايا اوراپ خلفاء مين آي كانام ثالع كرايا\_ دخرت من بنوری ، حضرت مولا ناحسین احمد نی کے فیض صحبت ہے بھی مستقید ہوتے رے ۔ حضرت مدنی " ہے آپ کوا جازت وخلا دنت حاصل نہ تھی کیکن ان ہے۔ سلوک کی تعلیم در بیت یاتے رہے۔ایک مرتبہ حضرت مدنی "کی خدمت میں عریف لکھا تو انہوں نے اس کا جواب دیااور ذکر تعلمی اسم ذات یا بچ ہزارتلقین فرمایا۔اگر چہ حضرت مدنی '' اور حضرت تھانو کی اور حضرت مولا نامم شفیح الدین جیسے اصحاب رشد و ہدایت کے علاوہ حضرت بنورگ کوکسی بھی بزرگ ہے بیعت و خلا ذت اور تعلیم وتر بیت ِسلوک کا تعلق نہیں تھالیکن آیے تمام اہل اللہ ہے محبت کرتے تھے ،ان کوول سے جاہتے اور ان کا مد درجاحرًام کرتے۔

اہل اللہ ہے تعلق:

حضرت مولا ناڈ اکٹر صبیب اللہ مختار صاحب بیان فرماتے ہیں:
" حضرت اقدی مولا ناشاہ عبد العزیز مدظلہ العالی کرا چی تشریف الائے تو
آ پ ان سے بہت عقیدت سے ملے اور ایک مرتبدان سے ملا قات کے لئے
تشریف لے جار ہے بتے ، راقم الٹروف کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔ شُن موصوف سندھی مسلم ہاؤسٹک سوسائی میں بابوعبد العزیز مرحوم کی کوٹھی پر قیام
یزیر تھے۔ ملاقات ہوئی ، میر اتعار ف کرایا اور خصوصی دعا کرائی ۔ واپسی پر جمنہ سے فرمایا: اس دور میں اتنااہ نیا شُن ملنا مشکل ہے، ذکر کے آثار وانوار چبر سے

باطنی علوم کی اہمیت:

ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہمیشہ تھے مرب تا کہ طلباء ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم بھی جاصل کرتے رہیں۔ باطنی علوم بھی جاصل کرتے رہیں۔

شخ الحديث مولا ناز كرياً سے تعلق:

شخ الحدیث مولاناز کریاصاحب سے اخبر عمر میں بہت زیادہ تعلق بڑھ گیا تھا،وہ بھی حضرت شخ رحمہ اللہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تصادر دعا کیں کرتے رہتے تھے۔اس خصوصی تعلق کے بعد ان کی جو کتاب چھپی انہوں نے اس پر آپ سے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی اور آپ نے اس پر مقدمہ لکھا۔ کراچی میں

جال بوث

جب تشریف لاتے مدرسہ ضرورتشریف لاتے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ سے ملکر بہت خوش ہوتے۔" (خصوصی نمبر ص ۲۲)

س تصوف كاوسيع مطالعه:

حضرت مولا نامحد طاسین صاحب صدر مجلس علمی کراچی تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت مولا نا بنوری نورالله تعالی مرقد ه کوتصوف ہے گہرا لگاؤ تھااس لئے بھی کہ بیہ چیز گویا آپ کی خاندانی میراث تھی۔مولا نُا کے جدامجد عارف مالله حضرت آ دم بنورگ حضرت مجد دالف ثانی شیخ احدسر مندگ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔لاکھ ہا گمراہ انسانوں کوآپ کے ذریعیہ راہِ ہدایت ملی اور وہ آپ کی اعلیٰ روحانی تربیت سے فیض یاب ہوکر درجہ کمال کو پہنیجے۔ان کے حالات برمستقل کتابیں موجود ہیں اور پھریہ سلسلہ ان کی اولا دہیں بھی برابر جاری رہا۔حضرت مولا نا یک والد ماجد حضرت سیدمحد زکریا قدس اللہ سرہ العزیز میدانِ تصوف کے شہروار تھے۔ان کے کچھ حالات اس مضمون ہے ظاہر ہوجاتے ہیں جومولا نا بنوریؓ نے ان کی وفات کے بعد " بیتات " میں تحریر فرمایا تھا۔ بنابر س تصوف مولا نُا کے لئے کوئی اجنبی چیز نہ تھی بلکہ ایک معروف اور مانوس چیز تھی ۔مولاناً سے خود میں نے کئی بارسنا کہ میں نے تصوف کی تمام بنیادی اور اہم کتابوں کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ سراج الطّوس كى كتاب اللمع ،قشرى كى رساله قشيريه ، ابوطالب كى كى قوت القلوب ، جوري كي كشف المحجوب ، الم غزالي كي احياء العلوم اور دیگر کئی کتابیں ، شیخ اکبراورعلامه شعرانی کی متعدد کتابیں ، نیز حضرت

شاہ ولی اللہ کی کتابیں اور حضرت مجد دالف ٹانی کے مکتوبات اور دیگر کتابیں آ آخر میں حضرت تھانوی کی نوبیة السالک اور التکشف وغیرہ کتابیں۔ بیان کتابوں میں سے صرف چند کتابوں کے نام میں جو حضرت شیخ بنوری نے تصوف یر مطالعہ فرما کیں۔

تصوف کے اس وسعے اور گہر ہے علم کے ساتھ حضرت بیٹی بنوریؓ نے کی زمانہ میں اس کے مملی مراحل بھی طئے فرمائے لیکن ظاہری وضع بھی الی نہیں بنائی جس سے آپ کا بیٹی الطریقت ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ چونکہ ایک بلند پایہ محدث تھے اور ا تباع سنت کا دل و د ماغ پر غلبہ تھا لہٰذا ان بدعات سے ہمیشہ مجتنب رہے جومتھوفین کے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔"

(خصوصی نمبر ، ۲۵ (۳۲۵)

حضرت بنوریؓ نے با قاعدہ سلسلہ بیعت آ کے کیوں نہیں بڑھایا: حضرت مولانامحمہ یوسف لدھیانویؓ رقم طراز ہیں:

" حضرت بنوری اگر چرشی طریقت تھ مگر آپ نے "افادہ واصلا ت"

کے لئے "پیری مریدی" کاظریق نہیں اپنایا۔ جب بھی کی نے آپ سے

بیعت کی درخواست کی اے دوسرے اکابر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔
خود بہت کم لوگوں کو بیعت فر مایا۔ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ فوق کے
مطابق ہرخض اس کی الگ تو جیہ کرسکتا ہے۔ اس ناکارہ کے فزد کی تو وی
قصہ ہے جو کسی پہلے بزرگ نے فر مایا تھا: "اگر من شخی کروم در جہان ہج مرید کے مریدہ اند۔
مریدے نگذاشتم اما، مارابرائے کارے دیگر آفریدہ اند۔

اكابر كاشفقت:

ببر حال حفرت حاجی صاحب کے خلیفہ کا آپ کونو عمری میں خلافت ہے۔ سرفراز کرنا آپ کے حق میں اکا ہر کی شفقت کی بہت وقع شہاوت ہے۔ " (خصوصی نمبر میں ۲۳۱)

غلاصه كطريقت:

طریقت، احسان، سلوک اورتصوف کی خصیل تواس کئے کی جاتی ہے کہ ایت حراج بن جائے اور اللہ کے کئی حکم برعمل کرنا مشکل ندر ہے۔ قرآن رے چین نظریہ ہے شریعت الله رہے پیش نظریہ ہے طریقت اگر کسی کے باس ظاہری علم ہے اور اس نے کسی شیخ روحانی کی صحبت بھی انتہار كرلى ليكن اس كارتك قبول نبيس كيا تو و علم صرف لفظى ہوگا، قيقي نبيں ہوگا۔ کورس تولفظ عی سکھاتے ہیں آدی ، آدی بناتے ہی حاجی امیرخان صاحب، ہمارے اکابر دیو بند کے مشہور خادم تھے۔وہ ری عالم نہ تھے، یا قاعد مکسی درسگاہ میں بر ها بھی نبیس تعااور نہ سی مدرے کی ان کے یاس سندھی مرحضرت نانوتوی اورحضرت کنگوی کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔اس کی برکت سے ان کے علم وفکر میں کچھالی گہرائی پیدا ہوگئ تھی کہ امام انعصر حضرت مولا ناانورشاہ کشمیری جیسی بحر العلوم شخصیت بھی ان سے استفادہ کرتی تھی اور ان سے من ہوئی روایات کا مجموعة خود مكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب في مرتب كيا اور مكيم الامت حفرت تھانویؒ نے اس پراہے قلم سے فوائد تحریر فرمائے۔

### شيخ الحديث مولانا عبدالحق كاارشاد:

آخراتی واضح بات! کون ہے جونہ بچھ سکے ۔ پوری اسلامی ہدایات وتعلیمات کی روح اورخلاصہ بھی یہی ہے کہ زندگی اگر عشق ومحبت اور یقین ومعرفت کے جذبہ سے خالی ہے تو پھر وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے ۔ پھر ایسی زندگی کیا؟ جس میں طبیعیں مردوو افسر دہ ہوں ، علم ومعرفت اورعشق ومحبت کے سرچشے خشک ہوں اورنو را بمان کے شعط بھے سے ہوں ۔ ایسی حالت میں میر ے شنخ و مربی محدث کییر شنخ الدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب اکثر فرمایا کرتے سے کہ: "ایسے حالات میں یقین کامل اور حب صادق بی حیات انسانی میں جلا بیدا کرتی ہے۔"

جب انسانی زندگی نورِمعرفت اور رنگ ایمانی ہے معمور ہوجاتی ہے تو کا ئات

کا ذرہ ذرہ انسان ہے بربان حال کہتا ہے .....

چھوڑ دو افکارِ باطل چھوڑ دو اغیارِ دل سے رہا ہے شاہ خوباں کیلئے دربارِ دل

# اب : ۱۲

# روبائے صالحہاورمبشرات

دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایہا ہو جے خواب و کھنا نہ آتے ہوں۔ بعض اوقات نیند کی حالت میں انسان پوری دنیا کی سر کرلیتا ہے لیکن خواب و کھنا کیوں آتے ہیں؟ کی طرح آتے ہیں؟ اس کی کوئی حتی تو جیہ بیان نہیں کی جا کتی۔ صرف انبیاء کرام علیم السلام کے خواب سیچ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ خواب کی کے انبیاء کرام علیم السلام کے خواب کھتے ۔ لیکن بھی بھی اللہ تعالیٰ کی اجھے خواب کو اپنے میں بھی قطعیت کا درجہ نہیں رکھتے ۔ لیکن بھی بھی اللہ تعالیٰ کی اجھے خواب کو اپنے یا گیزہ اور برگزیدہ بندوں کی مسرت واظمینان کا سامان بنادیتے ہیں اور بھی اس خواب کے ذریعے آئدہ رونما ہونے والے واقعات کی طرف بھی اشارہ فرمادیتے ہیں کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق نبوت کا چھیالیہ واں حصر مبشرات اور رویائے صالح کی صورت میں باتی ہے۔

یے خوابوں کی ایک مستقل تاریخ ہاور تعبیر خواب کا بھی ایک ذوق اور علم ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا گیا تھا۔

تمہارامکان گرنے والاہے:

سلائے امت میں ابن سیرین تعبیر خواب میں ہذا ملکہ رکھتے ہے ۔ ان کے بہت سے واقعات کابول میں مذکور میں ۔ ایک آ دی نے خواب و کھا کہ میم ہے کہ بہت سے بادشاہ آئے میں ۔ خوثی خوثی ابن سیرین کے پاس پہنچا اور انہا خواب ہیاں کیا ۔ ایس سیرین نے کہا فوراً گھر کی طرف بھا کو، اپنے بوی بچوں کو اپنے کھر سے بابر کیا۔ ابن سیرین نے کہا فوراً گھر کی طرف بھا کو، اپنے بوی بچوں کو اپنے کھر سے بابر نکالواور ضروری دقیتی اشیاء بھی نکال لو، جلدی کر وتمبارا مکان کر نے وااا ہے ۔ فوراً کھر بہنچا ، بیوی بچوں کو نکالا تو تھوڑی دیر بعد مکان کر پڑا۔ اس نے تعبیر اپنے آ کھوں سے دکھے لی ۔ والیس ابن سیرین کے پاس پہنچا کہ دھرت ! آپ نے یہ تعبیر کیے آکالی؟ ابن سیرین نے فواب میں بادشاہ کے آئے اور گھر میں داخل ہونے کاذکر سیرین نے فواب میں بادشاہ کے آئے اور گھر میں داخل ہونے کاذکر کیا تو میرا ذبی قرآن پاک کی اس آ یت کی طرف کیا جس میں ملکہ بلقیس کی زبانی کہا گیا ہے ک

﴿ إِنَّ الْمُلُوٰكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة ۖ ٱلْهَــُـُوْهَا وَ جَعَلُوا أَعِزُّةَ ٱهْلِهَا الْجَوْلُة ﴾ (٣٢:١٧)

ترجمہ: والیانِ ملک جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تدو بالا کردیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جوعزت دار ہیں ان کوذکیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن) اس کے رہنے والوں میں جوعزت دار ہیں ان کوذکیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن) اس کئے میں نے سمجھا کہ تمہارا مکان ہرباد ہوجائے گا اور تم نے و کھولیا کہ ایسا ہوا۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس آیت کا مفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

مامہ اقبال مرحوم نے اس آیت کا مفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

مامہ اقبال مرحوم نے اس آیت کا مفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

مامہ نے اس الحداث اقوام غالب کی ہے اک جادو گری

بالربات

#### خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا گئوم اگر پھر سلادیتی ہے اس کو عکران کی ساحری

(يا تكرورا)

اس طرح کے کی واقعات علائے امت نے ذکر کئے ہیں اور ان کی تعبیر و مقیقت میں سنقل تصانف ہیں۔ ہم یہاں محدث العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری کے مبشرات منامیہ خود حضرت بنوری ہی کے قلم سے نذرِقار کمین کرر ہے ہیں۔ "معارف السنن" بہت عمدہ ہے:

" جمعه المعان المبارك ١٣٩٣ ه كى نماز كے بعد خواب ويكما ہوں كدحفرت امام العصرمولا نامحمد انورشاه صاحب تشميري كوياسنر ي تحريف لائے ہیں اور خیر مقدم کے طور پر لوگوں کا بہت ہجوم ہے۔ لوگ مصافح کرر ہے ہیں ، جب ہجوم ختم ہو گیا اور تنہا حضرت شیخ رو کئے تو دیکما ہوں کہ بہت وسیع چبور و ہے جیسے اتنے بنا ہوا ہو۔اس پر فرش ہے،او پر جیسے شامیانہ ہو۔ پالکل درمیان میں حضرت شیخ تنہا تشریف فرما ہیں۔ دو تین سیڑھیوں پر كِرْ صَكِر ملاقات كے لئے كہنجا - معزت شخ اٹھے اور گلے لگاليا ، میں ان كی ریش میارک اور چیره میارک کو بوے وے رہا ہوں ۔ حضرت میری واڑھی اور چبرے کو بوے دے رہے ہیں۔ دیر تک بیہوتارہا۔ چبرہ دبدن کی تکرسی زئدگی کے آخری ایام سے بہت زیادہ ہے، بے صد خوش اور مسرور ہیں۔ بعد ازاں میں دو زانو ہوکر فاصلہ سے بااوب بیٹھ کیا اور آپ سے باتی کررہا ہوں۔ای سلسلہ میں رہمی عرض کیا کہ بھول کیا کہ "معارف السنن" عاضر

رے۔ فرمایا میں نے نہایت خوشی اور سرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے،
اب جہنی جلد کا مطالعہ کررہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پائ و علم بیں
اب جہنی جلد کا مطالعہ کررہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پائ و علم بیں
جو بچھ آپ نے فرمایا تھا بس اس کی تشریح و تو ضبح و خدمت کی ہے۔ بہت
مرت کے لیج میں فرمایا:"بہت عمدہ ہے"

124

واه ميرے چھول:

شوال ۱۳۹۴ھ میں لندن کے قیام کے دوران خواب دیکھا کہ ایک بہت براوسیع مکان ہے، کو یاختم نبوت کا دفتر ہے۔ بہت ہے لوگوں کا مجمع ہے۔ ا كه طرف جاكر سفيد جاور جس طرح كه احرام كى جاور بهو، بانده رما بهول-بدن کا او بر کا حصہ بر ہنہ ہے ، کو کی جا دریا کپڑ انہیں ۔اتنے میں حضرت سید عطاء الله شاه بخاري اي جيئت ميس كه احرام والى سفيد حيا در كالتكى باندهي مولى و ہے اور او یر کا بدن مبارک بغیر کپڑے کے ہے، میرے دائے کندھے کی جانب تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے چٹ گئے۔ پہلا جملہ بدارشاد فرمایا:"واهمیرے پھول" پھردریتک معانقہ فرمایا۔ بیس خواب بی کی حالت میں خیال کرتا ہوں کہ مبارک باد کے لئے تشریف لائے ہیں ۔ منامات کی حیثیت مبشرات کی ہے ، اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ۔ ببرحال قادیانی ناسور کےعلاج سے نصرف زندہ بزرگوں کومسرت ہوئی بلکہ جوحفرات ونیاے تشریف لے گئے ہیں،معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس سے ب عدوب يايال خوشى موئى - فالحمدلله - "

مال المحالي عقر آن کی کتابت:

عقران میں بھری کوان کے ایک گہرے دوست الشیخ محمود الحافظ کی نے ملک حضرت سے بنوری کوان کے ایک گہرے دوست الشیخ محمود الحافظ کی نے ملک میں :

الم من الملكاء الكيمة مين

" میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں کہ میں نے ۳ شعبان ۱۳۹۴ھ رات کو آپ کو مبار کباد دیتا ہوں کہ میں نے ۳ شعبان ۱۳۹۴ھ رات کو آپ کو آپ کے بارے میں بہت عمدہ اور مبارک خواب دیکھا ہے جس کی آپ کو مبار کباددینا چاہتا ہوں اور اس کو یہاں اختصار کے ساتھ تل کرتا ہوں۔ مبار کباددینا چاہتا ہوں اور اس کو یہاں اختصار کے ساتھ تل کرتا ہوں۔

میں نے آپ کوا سے شیوخ کی جماعت کے ساتھ دیکھا ہے جوئ رسیدہ سے اور جن پر صلاح و تقویٰ کی علامات نمایاں تھیں۔ یہ سب حفرات اس قرآن کریم کے صفحات جمع کرنے میں مصروف تھے جوآ نجناب نے اپنا تلم نے زعفر انی رنگ کی روشنائی سے بدست خود تحریفر مایا ہے اور آنجناب کا قصد ہے کہ اسے لوگوں کے فائدہ عام کے لئے شائع کیا جائے۔ آپ نے اپنا اس اراد سے کا اظہار نہایت مسرت و شاد مانی کے ساتھ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں جب نماز فجر کے لئے اٹھاتو قلب فرحت سے لبرین تھا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے اعمال کو اللہ تعالی نے کامیابی و کامرانی کا تاج بہنایا ہے۔ و المحمد لللہ اللہ ی ہنعمتہ تتم الصالحات۔"

کا تاج بہنایا ہے۔ و المحمد لللہ اللہ ی ہنعمتہ تتم الصالحات۔"

تحريك ختم نبوت پرانعام:

حفرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوگ راوی ہیں کہ: " حضرت فرماتے تھے کہ تحریک سے بعد غالبًارمضان مبارک ہیں ، ہیں نے نواب دیکھا کہ ایک چاندی کی جمعے عطا کی گئی ہے اور اس پر سنہ اللہ حروف ہے یہ آیت کھی ہے: ﴿ انه من مسلیمان و انه بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحبم ﴾ میں نے محسول کیا کہ بیتر کی بختم نبوت پر جمعے انعام دیا جار ہا ہے اور اس کی یہ جمعے حق تعالیٰ بیٹا عطا فرما کیں گے اور می اس کا نام سلیمان رکھوں گا۔ چنا نچہ اس خواب کے دو سال بعد حق تعالیٰ نے سر برس کی عرمیں آپ کوصا جز اوہ عطا فرمایا اور آپ نے اس کا نام سلیمان تجویز فرمایا۔ " (خصوصی نمبر میں 0)

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے ابوداؤد پڑھى:

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب فرماتے ہيں:

"ابوداؤد کےشروع میں فرمایا کہ: "ہم نے ابوداؤدشریف امام المحصر حضرت علامہ سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری قدس سرہ العزیزے پڑھی ہے۔
اس سال حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ذیارت ہوئی، دیکھا ہوں کہ ہم حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے ابوداؤدشریف پڑھ رہے ہیں۔ بہ انتہا مسرت ہوئی، وہ نقشہ ابھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ میں کو میں نے انتہا مسرت ہوئی، وہ نقشہ ابھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ میں کو میں نے مضرت الشیخ قدس سرہ کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا۔ فرمایا کہ آپ کا پڑھنا قبول ہوگیا، یہ متبولیت کی بشارت ہے۔ " (خصوصی نمبر جی ۱۹۹۱) بڑھنا قبل ہوگیا، یہ متبولیت کی بشارت ہے۔ " (خصوصی نمبر جی ۱۹۹۱) النجا ق فی علوم المصطفیٰ:

حضرت مولا ناعبدالرشیدارشد صاحب فرماتے ہیں: " ایک واقعہ کا ذکر دلچی ہے خالی نہ ہوگا کہ ڈھا کہ بیں ملک کے نامور

يّن بالا

علوم انورشاه كاوارث:

حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوری کا واقعہ مولا نامحمہ ادر لیس میر خی نقل کرتے ہیں کہ اللہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جس نے اپنے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری کو کسی کرہ جس (یا ججرہ جس) بیشاد یکھا۔ شیخ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور آپ کچھ متاسف سے بیٹھے ہوئے اسے دیکھ دے ہیں۔ جس سامنے بیشا ہوا ہوں اور شیخ کی اس حالت کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ:"
میں سامنے بیشا ہوا ہوں اور شیخ کی اس حالت کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ:"
حضرت! آپ کے اس ڈھیر کی وارث تو آپ کی اولا دہے لیکن آپ کے علوم و معارف کا وارث جس ہوں " تو الیا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ ندامت سے سرحمارف کا وارث جس ہوں " تو الیا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ ندامت سے سرحمارف کا وارث جس ہوں " تو الیا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ ندامت سے سرحمالے لیتے ہیں۔ " (خصوصی نہرہ ص 2 ا)

عقده کشائی:

حضرت مولانا حبيب الله مختارصا حب لكهت بيل كه:

" آپ نے جس زمانے جیل ٹوڈوالہ بارسے ترک تعلق کیا تو متعقبل کے لئے مناسب جگہ اور اپنے ادارے کے قیام کے لئے ضروری سمجھا کہ فدا سے مدد مانگی جائے ۔ چنا نچہ اس مقصد کے لئے عازم حربین شریفین ہوئے اور وہاں استخارہ اور استشارہ کے ذریعہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ جو مناسب ہو، اس بڑمل پیرا ہوں اور حضرت شیخ بنوری پران دنوں بقراری و برکی کی عجیب کیفیت طاری تھی ۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا آئیس دار العلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں رہنا چاہتے بااپنا مستقل ادارہ قائم کرنا چاہیئے اور یہ کہ کیا مناسرہ کی خورہ کو ذریعہ معاش بنا کر بلا معاوضہ یہ خدمت بجالا ئیں ۔ مسلسل دعا ئیس ، مشوروں اور استخاروں کے نتیجہ میں بالآخر آپ کی عقدہ کشائی ہوئی اور مکاشفات کے استخاروں کے نتیجہ میں بالآخر آپ کی عقدہ کشائی ہوئی اور مکاشفات کے ذریعہ آپ کورہنمائی می کہ:

(۱) ننڈ والہ یار کا مدرسہ چھوڑ کراپناا دارہ قائم کریں۔

(۲) کوئی ذراید معاش نداینا ئیں بلکہ مشاہرہ لیکریکسوئی ہے اپنے تمام اوقات تعلیم ونڈرلیں اور دینی خدیات کے لئے وقف کر دیں۔"

(خصوصی نمبر بص۵۲)

الله كي كودمين:

خوابول كاذكر چلا لكلا ہے تو اس سلسلہ میں حضرت نا نوتو گ كا خواب ذكر كرتا چلا

کس کے حسن رنگین کا مرقع بن گیاگلشن ہزاروں جلوہ ہائے نو بنو لے کر بہار آئی

غداكاباته:

احقر مؤلف نے بھی بچین میں خواب میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھا تھا۔ یہ شعور کی ناپختلی کا زمانہ تھا مگر ہاتھ دیکھنے کے خواب کا جب بھی تخیل سامنے آیا تو دل نے بمیشہ یہ تعبیر دی کہ اللہ پاک کی نصرت شامل حال رہے گی۔ اس کی نیبی مدد کے کرشے ظاہر بول گے۔ پھر الیہ باک ہوا کہ بچین میں والد گرامی کا انقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے ہول گے۔ پھر الیہ بات ہوا کہ بچین میں والد گرامی کا انقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے ایم سے۔ تیمی کی زیم گئی موئی پرسان حال نہ تھا مگر اللہ کا ہاتھ سر پر دہا۔ دین تعلیم کی طرف متوحہ فرمایا۔

پھر پچھ خاتگی حالات بگڑے، آل مقاتلے تک نوبتیں آئیں۔ تھانوں اور
پچر یوں کے ایام و کھنے پڑے گر اللہ تعالی کے ہاتھ نے دست گیری کی اور علم وین
کے داستے پراسٹوکام عطافر مایا اور اب سب اللہ بی کی عنایت ہے کہ درس وقد رئیں اور
دووت و تیلنے کے ساتھ ساتھ بہت بی گلیل عرصہ میں جھ سے چالیس سے ذاکد کتابیں
کمی جا چکی ہیں۔ یہ جو پچھ بھی ہے بس خدا تی کافضل ہے۔ خواب سے یعین برحا کہ

الله الربيم مزيد فد مست دين كي أذ فيق عطا فرمائة كا-

بن رہا ہے دل میں جو ایوں بہاو میں برق منظرب اس سے انداز تنبسم اس میں بہال ہوگئے مرحلے راہ فنا کے جمعے پر آسان ہوگئے دارخ ہائے درد سہتے شمع عرفان ہوگئے دارخ ہائے درد سہتے شمع عرفان ہوگئے

شالن افتل ملمي العيمري

اب: ۱۳

شانِ تفقیه، کمی بصیرت فقهی مقام اورفنوی میں حزم واحتیاط

قرآن کریم میں جملے عقائد، اخلاق اورا دکام موجود ہیں لیکن اصول وضوا ابلاک صورت میں ۔ مثلاً نماز اوا کرنے کا حکم تو ہے لیکن تعداد رکعات، اوائے ارکان کی ترتیب اور کیفیت کا ذکر موجود نہیں ۔ اس طرح زکوۃ اداکر نے کا حکم تو ہے لیکن مقدار زکوۃ ، نصاب ذکوۃ اورتفصیل زکوۃ قرآن کریم میں ندکور نہیں ۔ گویا قرآن اجمال ہے اوراس کی تفصیل قبیین اورشرح ، مجمدع بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ضمان پڑھے ہوئے ملیہ وسلم نے ضمان پڑھے ہوئے دیکھو ۔ ارکان نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری دیکھو ۔ ارکان نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری ترکیب و کیفیت ، شرح و بسط کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سما ہے کرائم کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سما ہے کرائم کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی ۔ صحاب کرائم نے جس طرح صاف اور نکھرا ہوا دین جنسورا کرئم سامنے عمل کرے بتلائی ۔ صحاب کرائم نے جس طرح صاف اور نکھرا ہوا دین جنسورا کرئم کے ساتھ عمد عربی صلی کیا تھا، بعد والوں کو پہنچا دیا۔

بنال بوسف

اس کے بعدائمہ کرام، امام ابو حقیقہ، امام شافعی، امام احمد بن طبل اور امام الک افرام الک التخراج واستباط کیا۔ بس بی وہ چن ہے والے حالات کے احکام کو جمع کیا اور مسائل کا انتخراج واستباط کیا۔ بس بی وہ چن ہے جوفقہ کے نام سے موسوم ہے۔ امت میں ربّ ذوالجلال نے ہر دور میں ایسے آدی بیدا فرمائے جنہیں قسام ازل نے فتھی خدمت کا حظو وافر عطافر مایا۔

حقرت محدث المحصر مولانا محمد یوسف بنوری این دور کے تقیم محدث ، مرز محدیث کے تاجدار ، علوم مدیث کے ناقد و تقی تی گرعلم مدیث کے ماتھان کو علم فقد کا بھی حصد وافر ملا تھا۔ وہ فقاہت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نقبی استعداد بہت پختہ اور مضبوط تھی۔ حفرت شخ بنوری کو بیور ت واقبیاز عاصل ہے کہ وہ امام الحصر محدث کی بر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے اجل تلافہ میں سے ہیں۔ ایک طویل محدث کی بر حضرت شاہ صاحب کی گرانی میں فتو کی نولی کا کام آپ کے بر در ہا۔ فرماتے تھے کہ میں نے جو بچو کھا ہوتا ، حضرت شاہ صاحب "المجواب الصحبح" فرماتے تھے کہ میں نے جو بچو کھا ہوتا ، حضرت شاہ صاحب" المجواب الصحبح" کی مرات کی میر سے ترکر دہ فتو کی کی عبارت پر حضرت شاہ صاحب کی وقات کے بعد فقہ میں میں موا کہ میر سے ترکر دہ فتو کی کی عبارت پر حضرت شاہ صاحب کی وقات کے بعد فقہ میں میں ترریس کے ماتھ فتو کی فولی کی غرائض کی ہوئے۔ میں میں تر ریس کے ماتھ فتو کی فولی کی فرائض بھی آپ کے میر دیتھ۔

فقهي ذوق ومطالعه:

ايك موقع رِفر مايا:

 غالب فقهی ذوق نے شرح تر مذی لکھادی:

د منرت مولا نامفتی عبدالسلام ، حضرت شیخ بنوری کی فقهی مهارت کے متعلق واقعات بیان کرتے ہوئے تحر برفر مائے ہیں:

" غالبا ۱۲۹۵ او کی ابتداء میں عرب کے کوئی شیخ الدیث (ان کااسم گرای بازین ) نیوٹا ون تشریف الائے ۔ حضرت بنوری سے علمی گفتگو ہوئی ۔ دوران میں انتظام انہوں ۔ نی مخریث ہے کہا کہ آپ نے شرح کے لئے جامع ترفدی کو کیوں منتخب کیا۔ اسمح الکتب بعد کتاب اللہ توضیح بخاری ہے، آپ اس کی شرح کیوں منتخب کیا۔ اسمح الکتب بعد کتاب اللہ توضیح بخاری کی عمدہ شرصیں فتح الباری ، عمدة لکھتے ۔ آپ نے فرمایا: "اولا صحیح بخاری کی عمدہ شرصیں فتح الباری ، عمدة التقاری ، قسطلانی وغیرہ موجود ہیں جو اس کے طل کے کافی ہیں۔ ٹانی جامع ترفدی وفقہ دونوں کے فادم ہیں۔ " جائی طرح نقدی کتاب ہی ہے اور ہم لوگ حدیث وفقہ دونوں کے فادم ہیں۔ "

انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہی وجہ ترتی ہے تو ابوداؤد میں فقہی احادیث زیادہ ہیں ، آپ کو اس کی شرح کھنی چاہیے تھی ۔ صغرت نے فرمایا کہ "اولاً: ترقدی، ابوداؤد سے افقہ ہے۔ ٹانیا: ان کی کتاب میں میچے وحسن اور ضعیف احادیث پر بھی بحث ہے۔ ٹالاً: منعیف احادیث پر بھی بحث ہے۔ ٹالاً: ترقدی نے فقہا می حاب و تابعین کے اختلاف کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ رابعاً: ابوداؤدکی ایسی شرعیں موجود ہیں کہ ایک محدث ان کود کی ختے کے بعد رابعاً: ابوداؤدکی ایسی شرعیں موجود ہیں کہ ایک محدث ان کود کی ختے کے بعد مستنفی ہوسکتا ہے ، فصوصاً مولانا خلیل احمد سہار نبوری کی شرح بلال المحدم ہود ہے۔ محرتر ہدی کی کوئی ایسی شرح متداول نہیں جو انسان کو دوسری المحدم ہود ہے۔ محرتر ہدی کی کوئی ایسی شرح متداول نہیں جو انسان کو دوسری

شروح ہے متعنی کردے۔"

دارالعلوم د بوبند میں صدر مفتی کے عہدہ جلیلہ کی بیش کش:

ا حضرت بنوری چونکہ واقعۃ عدیث وفقہ کی گہرائیوں کے شناور تھائی لئے دار العلوم دیو بند سے حضرت مولا نامفتی محمد شقع صاحب کی علیحدگ کے بعد دار العلوم دیو بند کے اکابر شکھ خضرت شنخ الاسلام مولا ناحسین احمد مذی "، محقق العصر مولا ناشیر احمد عثمانی " اور حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب کی نگاہ استخاب حضرت بنوری پر پری ۔ مگر آپ اسے بعض وجوہ کی بناء پر قبول نہیں فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی

ترین شہادت ہے۔"

عظيم الثان فقهى خدمت

" ۱۳۸۸ او میں حضرت شیخ بنوری کے فقہ میں درجہ تخصص کھلوایا۔ فرماتے سے کہ دن بدن لوگوں میں فقہی بصیرت کم ہوتی جارہی ہے۔ آج بھی ان کے جامعہ میں درجہ تخصص میں جید استعداد کے فارغ التحصیل علماء کو داخلہ ملتا ہے اورا کیہ مقررہ نصاب کے مطابق دوسال میں فقہ وفتادی ، اصولِ فقہ اور تاریخ فقہ کے ذفار کا مطابعہ کرتے ہیں۔ ہرسہ ماہی پر ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آخر میں کسی خاص فقہی موضوع پر مقالہ لکھتے ہیں۔ اس دوران انہیں فتوی نویسی ک مشق کرائی جاتی ہے۔ اس درجہ کا اجراء حضرت کی عظیم الثان فقہی خدمت

<u>بٹان تفقیہ ملمن بسیرت</u>

مجلس من سأنل عاضره:

" حضرت شئی بنورئ اس حقیقت سے واقف سے کے افتہ بنی کسی ایک فردی
انزادی آرا ، کا مجموعہ اور شخص واحد کے اجتہادی مسائل کا نام نیں بلکے فتہا،
محد ثین کی ایک بڑی جماعت کے اجتماعی فور وفکر کا جمیہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ
اسے منجانب اللہ بے بناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور قریبا ایک ہزار سال سے
زیادہ عرصہ تک عدالتی قانون کی حیثیت سے امت کا اس پر عمل در آمد رہا۔
حضرت جا ہے تھے کہ جدید مسائل میں پھرساجتا گی فور وفکر سے فیملوں کی
بنیاد ڈالی جائے اور اس مقمد کے لئے ایسے علاء کے بور ڈکی تفکیل کی جائے
جو فقہ میں خصوصی بصیرت و مہارت رکھتے ہوں ، جو دور حاضر کے خمرانی
قاضوں سے واقف ہوں اور جن کے علم وقع کی اور نہم و بصیرت پرامت اعتماد
کر سکے تاکہ جدید مسائل میں علاء کے فادی میں اختاا ف واختشار نہ ہو۔
کر سکے تاکہ جدید مسائل میں علاء کے فادی میں اختاا ف واختشار نہ ہو۔

اراكين كميڻي:

چنانچہ آپ نے "مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے نام سے ایک سمینی تشکیل دی جس میں آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل علماءِ کرام کے اساءِ کرامی تھے۔
دی جس میں آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل علماءِ کرام کے اساءِ کرامی تھے۔
اے مولا نامفتی محمد شفعی میں میں اوکی تا میں میں ایس میں اسے مولا نامفتی ولی شن ولی شن سامولا نامفتی ولی سامولا نامفتی و

سے مولانامفتی ولی سن توقی است مولانامفتی ولی سن توقی سے سے اس مجلس کے متعد داجلاس ہوئے جن میں حضرت مولانامفتی محمد شخط کے سے صاحبز ادگان مولانا محمد تقی عنمانی اور مولانا محمد رفیع عنمانی کے علاوہ مدر سی عربیہ صاحبز ادگان مولانا محمد تقی عنمانی کے اکابر اساتذہ بھی شرکت کرتے ۔اس مجلس اسلامیہ اور دارالعلوم لا تذہبی

نے بہت ہے اہم مسائل پرغور وفکر کیااور متعدد مسائل پر فیصلے بھی قلمبند ہوئے مگر افسوں کہ ان اکابر کی مصروفیت کی بناء پر اس کام میں تشکسل نہیں رہ کا۔ تا ہم الحمد للّٰداس کی بنیاد پڑچکی ہے۔ آئندہ اس پر عمارت اٹھانا بعد والوں کا کام ہے۔

# اداره دعوت وتحقیق اسلامی:

حضرت بنوریؓ نے جدید موضوعات پرقر آن دسنت کی روشی میں تھنیف و
تالیف کے لئے "ادارہ دعوت و تحقیق اسلامی" کے نام سے ایک الگ ادارہ
قائم فرمایا۔اسے بھی حضرت کے فقہی ما تر میں شار کرنا چاہیئے۔اس ادارہ میں
چوٹی کے اہل علم ادراہل قلم حضرات تحقیقی کام کررہے ہیں۔"
(خصوصی نمبر، ص ۱۸۳،۱۸۳)

## حضرت! آب قاضی کیوں بنتے ہیں؟

حفرت مولا نامحر پوسف بنوريٌ خود راوي بين:

" ایک مرتبہ طلاق کا کوئی فتو کی آیا جس کے بارے میں علاءِ تشمیر میں شدیدا ختلاف ہو گیا تھا۔ ایک فریق عدم دقوع طلاق کا مری تھا اور دو سرافریق وقوع طلاق کا مری تھا اور دو سرافریق دقوع طلاق کا ۔ پہلا فریق " فقاو کی عمادیہ " کی عبارت سے استدلال کرتا تھا۔ جب یہ اختلافی فتو کی آیا تو حضرت شاہ صاحب منظر ہو گئے کہ اس مسئلہ میں تضا کی ضرورت ہے اور تحقیق واقعہ کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جاسکا ۔ تحقیق واقعہ میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شخ منظر ہو گئے ۔ مولا نافر ماتے ہیں واقعہ میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شخ منظر ہو گئے ۔ مولا نافر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "حضرت! آیے قاضی کیوں بنتے ہیں؟ مفتی بن کرفتو کی کے میں بن کرفتو کی اس منت ہیں؟ مفتی بن کرفتو کی

تريز بوي .. " عفرت تَيَّ انور شاه کشميري کا پيره نوڅي سے دمک انحااور ر۔ فرائی کہ بیریات تعریک ہے اور جمع سے کہا کہ آب جواب لکھے اور اس میں ب بین میں کونآوی بغیمادیی عبارت سے جوفریق استدلال کررہا ہے وہ غلط ے کیونکہ" اُم ادریہ" کا سی مخطوط میں نے کتب خانددارالعلوم دیو بند میں و يُساب-اى من سيعيارت نبيل جال كے ياتو يرتفحف بي يا تدليس، تب من نے اپ شخ کی ہوایت کے مطابق جواب لکھا۔ شخ نے بہت بیند ز الله" (تصوصی تمبر عن ۱۱۲) نتنى سائل اورفتاوى مين آپ كاطرز وطريقه: معرت شیخ بنوری پورے دم واحتیاط کے ساتھ مسائل کا جواب لکھتے۔ آئے ہوئے نظوط کے جوایات لکھنے اور کتب ِ فقہ کی طرف مراجعت کرنے میں آپ پر ایک خاص تم كى محويت طارى بوجاتى - جب تك زير نظر مسئله مين شرح صدر نه بوجاتان ونت تک بواب تحریر ندفر ماتے۔ غدا بہب متداولہ کے اصول وفروع میں آپ کورسوخ عاصل تخاروسعت مطالعه اورفطرى صلاحيت نے آپ كونتيه التصربناديا تحار آپ کامحمول میتھا کہ جمہور حفیہ کے مذہب کونہ چپوڑتے اور روایت ِ شاذ ہ کو اختیار نہ قرماتے۔ ویل میں مفرت شیخ بنوری کے اپنے لکھے ہوئے چند فاوی بطور نمونہ منتل کے جاتے ہیں۔ان فرادی سے معزت کی شان تفقہ،بصیرت علمی، حذاقت فقتهي بحزييت راسخدا ورشرى وفقهي معاملات من حزم واحتياط كامزيدا عداز وبهوكا\_ معراج كى رات لمبي يا مختفرهي:

س: معراج کی رات مخترتهی یا لمبی ماعام راتوں کی طرح تھی؟ جواہم لی

شان تنته <sup>اما</sup>ي بمي.

میں لکھیں؟

(۲) استیقاء کی نماز دورکعت ہے ماجار؟ بعض کہتے ہیں جار، بعض کہتے ہیں ۔ دو۔جوچار کہتے ہیںان کا قول ہے کہ ہم صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہیں۔

الجواب: ليلة الاسراء والمعراج لم تكن طويلة و انما كانت مثل عامة الليالى فى حق سائر الناس ثم فى حقه صلى الله عليه و سلم يحتمل انها طالت بطئ الزمان او وقعت تلك الوقائع فى اسرع وقت و ان يرى هناك امتداد و تراخ والكل محتمل والعلم عند الله و يقول امام العصر شيخنا محمد انور شاه الديوبندى فى قصيدة له

و ابدى له طئ الزمان فعاقه رويداً عن الاحوال حتاه ما اجرى

(۲) صلواة الاستسقاء ركعتان عند الكل لاخلاف فيه بين الائمة و ليس عند الصاحبين اربع نعم ان الاستسقاء لا يتوقف على الصلواة عند ابى حنيفة . كتبه: محمد يوسف بنورى

الجواب صحيح: ولي حسن

خلاصہ: معراج کی رات عام لوگوں کے حق میں عام راتوں کی طرح تھی، طویل بتھی ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیا حقال ہے کہ ان کے لئے رات المی کر دی گئی ہو، یا وقت کو تھہرا دیا گیا ہولیکن بیسب احتالات ہیں،اصل علم اللہ

شان تفقه علمی ب<u>صیرت</u>

ال نماز استنقاء دو رکعت ہیں ۔اس میں ائمہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کی نماز استنقاء جار رکعت نہیں بلکہ دو رکعت ہی ہیں اور امام مائین کے زدیک استنقاء صلوق نہیں بلکہ دعا ہے۔ ابوطنیفہ کے زدیک استنقاء صلوق نہیں بلکہ دعا ہے۔

نطبه جعه.

س: (۱) کیا خطبہ جمعہ میں صدرِ پاکستان کا نام شامل کرکے پڑھا جا سکتا ہے؟ (۲) کیا صدرِ پاکستان کوخلیفۃ اسلمین کہا جا سکتا ہے؟ (۳) کیا خطبہ جمعہ میں یا کستان زندہ یا دکہنا جا کڑے؟

(۳)اگراہام صاحب خطبہ مجمعہ غلط پڑھے تو خطبہ 'و نمازِ جمعہ کے متعلق کیا

حکم ہوگا؟

(۵) کیاایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ ح: (۱) خطبہ جمعہ میں کسی مملکت کے سربراہ کا نام ضروری نہیں البتہ اس کی اجازت ہے۔اگر اسلامی مملکت ہو اور قوانین اسلامی پر چلنے والا ہو

تو دعا کی مخبائش ہے۔

(۲) جب تک اسلامی محاکم شرعیه قائم نه موں مکسی ملک کے سربراہ کو خلیفة المسلمین یا امیر المونین کہنا شرعاً درست نہیں۔

(۳) پاکستان کے لئے اس طرح دعا کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالی اسکو سیح اسلامی حکومت بنادے صرف زندہ باد کہنا اسلامی دعانہیں ، نہ خطبہ کمیں اسکی

'ماجت ہے۔

(س) اگر واقعی امام خطبه غلط پڑھے تو یہ خطبہ مکروہ ہے اور شرعی عبادت کا

وترون مين دعائے تنوت كامسكه:

س: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ در وں میں دعا ،
تنوت کی عبکہ پراکٹر عوام میں قل ہو اللّٰہ احد پڑھنے کا دستور ہے۔کیایہ یا
اور کوئی سورت دعاءِ تنوت کے قائم مقام ہوجائے گی۔اس نے نماز میں خرابی
تزیہ ہوئی جینوا و توجودا۔

البواب؛ باسمة تعالى: دعائے قنوت حنف كنزديك ور من واجب به بكر كى ور من واجب به بكر كى ور من واجب به بكر كى بحى دعائ هو جوب ادا بوجائ كا البته مخاريه به كم اللهم انا نستعرف ..... النج يا اللهم اهدنا فيمن هديت ..... النج بو اگر ورنون كورت كيا بيا كرة ادر بحى اليما به اللهم الهدنا فيمن هديت ..... النج بو اگر

اگریہ نہ ہوتو کوئی دعا قر آن یا مدیث کی پڑھے۔اگروہ بھی یاد نہ ہوتو تین مرتبہ اللّٰهِم اغفولی پڑھے۔ بہر حال فرض نماز کے قعدہ کا خیر میں جو دعا ئیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے۔اس طرح وجوب ادا ہوجائے گا۔قرآن کریم کی بؤسورت دعا پرمشمل نہ ہو،اگر وہ پڑھے تو اس سے تھم دعا ادا نہ

#### كتبه: ممر يوسف بنوري عفاالله عنه

يريار الدائلم

۲ از مفران ۱۳۸۱ ه

ني ريكارور ازان:

س: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس میں کہ معجد میں مؤذن کے اذان ویے گا جگہ پر اگر شیب ریکارڈ رہے اذان دی جادے یا اذان کے وقت ریکارڈ جھوڑا جاوے تا کہ اذان شرہو۔ کیا یہ نماز کی اذان کے لئے کافی ہے۔ نئی واثنات کو واضح فرما کیں؟

ے: اذان شرعی عبادت ہے۔ جب تک مکلّف شرعی طریقہ سے اذان نہ وے ، یہ سنت ادانہ ہوگ ۔ ریڈیواور شیب کی اذان کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے نماز کے لئے ریڈیواور شیپ ریکارڈ (TAPE RECORDER) کی اذان کافی نہیں ہے۔ مجمد یوسف بنوری عفااللہ عنہ میں ہے۔ مجمد یوسف بنوری عفااللہ عنہ میں ہے۔ ہے ہے ہے ہے۔ میں ہے۔ ہے۔ میں ہے

ن عیسوی کی تروت کے:

س: عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسوی سندکا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقات ہے ہوا۔ اس صورت میں ہم مسلمانوں کے لئے اس کا ابنانا کہاں تک درست ہے؟

(٢) سال بحركا كينذر جيوانا كيساب؟

ج: عیسوی س میلادی ہے، وفات کانہیں مسلمانوں کے لئے اسے ضرورہ کھتا درست ہے کیکن اس پراکتفانہ کیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ اپنی تحریرات ومراسلات میں صرف ججری تاریخ ہو۔

المالياتك المراكمي

الماسية الم

#### - William John L. 195, 145 (1)

or this estate with the

مو بُرُموں كاشر عي تقلم:

السوال: مو بیوں کا منذ وانا انظل ہے یا کٹوانا۔ نیز کیاباری شین پر ان کٹوانا۔ نیز کیاباری شین پر انا کٹوانا۔ نیز کیاباری شین پر انا کٹوانے میں شامل ہے یا بنیل ۔ اس بار ہے میں رسول اللہ کہ اللہ علیہ وسلم اور صفایہ کامندول کیا بنما؟

الجواب: حننی مدہب ہیں باریک تینی یا مشین سے آلوانا مسنون ہے۔ منڈوانا بہتر نبیں لیکن ناجائز بھی نبیل ۔ سرف امام لمحادی سے مزد کی بہتراور مستحب ہے۔ مسنون قس وقسر، جزن بہک مقصد وہی ہے جواو پر تحریم جوا۔ فقط واللہ اعلم ۔ تھد اوس بنوری عفااللہ عنہ

سمت قبله:

 منان لاأنه المامي المبيرين

نازيز هنا كيما ٢٠

ع: سمت فبلدگی بین بین فراس تاره سیم بین کافی هم و نام در بهاسته کافرق فابل علیم و نام در بهاسته کافرق فابل اعتبار نبیل به جهت بین نام بین سر و این اگر بین مین فبله مین فبله انسان مکلف ہے ۔ جهت بین بین و نو بردر ہے ہے ۔ افعین اکر بین مین فبله سے افعین اکر بین مین فبله سے دیا دہ انراف شد مونو اسمن بال در سبت موقاء مزید فلا ای سبت بالکار خروج ما مدسالی فاموگا بین بین جهت سے بالکار خروج ما مدسالی فاموگا بین عالیا الله ما کافی موگا ۔ مجمد بوسف بنوری عفاالله عند عالیا ای وقت انتالکه منا کافی موگا ۔ مجمد بوسف بنوری عفاالله عند

دكان كرايير بروييخ كامعامده:

س : کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مالک دکان نے ایک شخص سے دکان کرایہ پردینے کا معاہدہ کرلیااور جو پہر معاوضہ تن دسینا کا ہمی معاوضہ بھی وصول کرلیا اور تین چار ماہ تک اصل کرایہ دکان کا ہمی وصول کرلیا اور تین چار ماہ تک اصل کرایہ دکان کا ہمی وصول کرتا رہا لیکن تین چار ماہ کے بعد دکان کرایہ پردینے سے ازکار کردیااور کہتا ہے کہ چونکہ یہ دکان کرایہ پر لینے والا نائی ہے اور یہ پیشری نہیں ہے، داڑھی مونڈ تا ہے کے بیاس صورت میں متاجر شرعا مجبور ہے کہ دکان واپس داڑھی مونڈ تا ہے کے کیا اس صورت میں متاجر شرعا مجبور ہے کہ دکان واپس کردے اور کیا مالک دکان اس پیشہ سے گنہ گار ہوتا ہے اور شرعا اجارہ کو ان خاص وار ہے ؟

ج: اگر ما لک مکان و دکان باو جوداس کے علم ہونے کے بیہ پیشہ کرر ہا ہے، شرعا ما لک دکان گنہ گارٹیس ۔ گناہ کا مرتکب مشاجر کرایہ دار ہے لیکن اگر ما لک نہیں دینا جا ہتا ہے تو شرعا اس کو دینے پر مجبورٹیس کیا مہاسکتا۔ البند اس صورت من بورقم وليكى لى جا جى بهو دوا در كرنا موكى والله الم

كتبشه مجمر أيوسط بنؤرى وفاالله وز

عالم بيداري مين حضور كي زيارت كالعلم:

ہاں! بیضرور خیال رہے کہ اس روبیت میں ضروری نہیں کہ مرتی جن کو دیکھاجا تا ہے اس کوعلم و خبر ہو۔ اس کے تصرف وقد رت کود طل ہو۔ جیسے خواب میں کسی کود کھتا ہے وہ من تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی کود کھتا ہے وہ من تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس مختص کے اراد سے اور قد رت بلکہ علم کو بھی دخل نہیں ہے اور چونکہ روبیت مثال ہوتی ہوتی ہے اس کے ایک وقت متعدد ایمناص متعدو مقامات میں ویکھے جائے۔ بیس ریادہ تفسیل کا موقع نہیں۔ فقد والتداعلم۔

ممر بوسف مؤرى وفاالندعة

## فواتين كامسيديين عانية كالمسكلة:

س ؛ عورنوں کے مسئد میں جانے کے سلسلہ میں افر اینہ کے آبک انہار میں بیان شائع ہوا ہے کہ راابلہ کا نفرنس جو مکہ محرمہ میں منعقد ہوئی اس میں مولانا ینورگ نے شرکت کی تھی اور اس میں قرار داو پاس ہوئی ہے کہ عورانوں کو مربر میں جانے سے نبیس رو کنا مواہیئے ۔ لبندا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے ہے آگاہ کرس ؟

ج: تفصیلی جواب دارااافقا ، نیوناؤن کی طرف سے جولکھا گیا ہے وہ بالکل غلاہ ہے ، اس کی بالکل سے ہے ۔ البتہ جو پر کھر میر ہے متعلق شائع ہوا ہے بالکل غلاہ ہے ، اس کی کوئی بنیا رہیں ۔ جس اجلاس میں اس موضوع پر بحث ہوئی ہے اس میں ، میں شریک بنیں تھا ۔ میری رائے فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق ہے ۔ جب فقہا ، نے صدیوں پہلے اس فتنہ کا حساس فر ماکر عدم خروج کا فتوی و ۔ جب فقہا ، نے صدیوں پہلے اس فتنہ کا احساس فر ماکر عدم خروج کا فتوی و ۔ دیا ہے تو دورِ صاضر جوفتوں کا دور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ما تھے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فتنہ کورتوں سے بیدا ہوا ہے ۔ اس امت میں فرما چھی فتنہ کورتوں سے بیدا ہوا ہے ۔ اس امت میں درواز و بندر کھا جائے ۔ میں مصالے کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اس فتنہ کا درواز و بندر کھا جائے ۔ میں مصالے کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اس فتنہ کا درواز و بندر کھا جائے ۔

محدث العصر حضرت مواانا محمد بوسف بنوری امام اعظم ابو حنیفه کی جلالت محدث العصر حضرت مواانا محمد بیوسف بنوری امام اعظم ابو حنیفه کی جلالت شان اور فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ معترف کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے جس استادادر مربی (حضرت مولاناانورشاہ شمیری ) کے دامن رشد و ہدی میں تربیت پائی تھی وہ خود فرمایا کرتے کہ الحمد لللہ میں کمی فن میں کسی کا مقلد نہیں ، ہرفن میں میری مستقل

ورائے ہے، بجز فقہ کے کہ فقہ میں ، میں کوئی رائے نہیں رکھتا۔ سرف امام اعظم کا مقلہ

حضرت شیخ ہنوری مجھی امام ابو حنیفیہ کا ذکر بڑی عقیدت واحترام ہے ذکر كرتے اور فرمایا كرتے كەفقەميں امام اعظمٌ صرف امام ابوحنیفهٌ ہی ہیں۔ س کو نصیب ہے سے زوق کس کو بتاؤں عارفی کتنا سرور و کیف ہے عشقِ جگر گداز میں

اب: ۱۳

# محدثا نهجلالت قدر

مُدعر بي صلى الله عليه وسلم نے بحة الوداع ميں اپنے جانا رسحابر سے فرمایا: میں تم میں ایک ایسی چیز مچھوڑ کر جارہا ہوں کہتم اگر اسے مضبوطی ہے پکڑے رہو گے تو بھی گراہ نہ ہو گے ، یعنی کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کو۔ بالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت رسول التُدصلي التُدعليه وكلم دين اسلام كي اساس وبنياد ہے۔علائے اصولين سنت کوهدیث کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ صدیث ، قرآن کیم کی تغییر ہے۔ قرآن اجمال ہے، صدیث اس کی شرح ہے۔علوم یقیدیہ کا معتمد علیہ سرمایہ وسرتاج اور فنون دیدیہ کی اصل واساس علم صديث ہے جس ميں افضل البرسلين صلى الله عليه وسلم حرقول وفعل ياسي بات برآت کے سکوت ورضامندی کا ذکر خیر ہوتا ہے۔اس لئے بیرحدیثیں تاریکی میں روشن چراغ،رشد و بذایت کاسنگ میل اور بدر کامل کا حکم رکھتی ہیں۔ جو شخص ان پرعمل پیرا ہوتا اور ان کی نگہداشت کرتا ہے تو وہ ہدایت یاب اور خیر کثیر سے فیض یاب، وتا ہے۔ جو بد بخت ان سے اعراض وروگر دانی کرتا ہے وہ گمراہ اور ہلاک ہوجا تا ہے۔ ب اس بنایرامت کے لئے عدیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم معیار بدایت نظیمہ اللہ علیہ وسلم

الله الله

سعادت اور باعث ِنجات وفلاح ہے۔علم حدیث بڑاوسط علم ہے۔محد ثین کرام نے علم حدیث کی تاریخ ، مدوین ، عظمت و فضیلت اور علمی و تاریخی مقام امت کے سامنے۔ ر کھ دیا ہے۔ علم حدیث کی ان خدمات میں برصغیر کے علماء کرام کابڑا حصہ ہے۔ برنسفیر میں علم حدیث کا ایک دور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے قبل کا ہے۔ یہ دور اگر چہ متعدد صدیوں پرمشمل ہے کیکن اس دور میں سلسلہ مسند جوعلم حدیث میں اہم ، بنیادی اور اسای حیثیت رکھتا ہے، موجود نہ تھا۔حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله کو بیر سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے علم حدیث کی خد مات میں سلسلہ سنداورنظم وضبط قائم کیا۔اس وقت پاکستان و ہندوستان کے تمام محدثین علماء کرام کا سلسله سُندشاه ولی الله رحمه الله یرمنتهی ہوتا ہے۔معدود سے چندافراداس ہے مشنیٰ ہوں گے۔شاہ ولی الله رحمہ الله کی سند کے سات سلاسل ہیں اور ساتوں سلسلوں سے میسند ائمہ صحاح سنہ اور امام مالک کے واسطہ ے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔اس لحاظے برصغیر میں جس کے پاک شاہ ولى الله رحمه الله تك سند محفوظ اوراس كے وسائط منضبط ہوں تو وہ اپنی سند میں نبی كريم صلی الله علیه وسلم تک کے وسا اور کوشار کرسکتا ہے۔ دارالعلوم د يو بندكي وجه بنا:

برصغير كي عظيم علمي يو نيورشي دارالعلوم ديو بندكي بنيا داور قيام كامقصد بھي تفقه في غايت بيان فرمايا كرتي"و غاية المدرسه درس الحديث و فقه الحديث! اس مدرسہ کی بنیاد کی غرض درس حدیث اور تفقہ حدیث ہے۔ تمام اکاہر دیوبند اپنے ز ہانہ میں ملوم وروایت کے مسند اور مثر کا ات علوم اور مثر کلات حدیث کے مدار تھے ۔علم الدینی کے اور کیے گی۔

مرد مشالات و ایکی کی سے کا رناموں کو اور کیے گی۔

مرد مشالات و مرد مفر من موالا ناشمہ ہو سونہ بنوری ہی کا بنی عامیمیت سے باو جودائی۔

بنظیر محد من اور فن عدید بیث پر کامل دستگاہ ریکھنے والے انسان منتے ۔ آپ تور من العمر

اور شیخ الیدیت کے لفب سے مشہور ہو ہے ۔ عدیمی آپ کا اور سمنا نیجو ناشمی ۔ علی کرام

اور شیخ الیدیت کے لفب سے مشہور ہو ہے۔ عدیمی آپ کا اور سمنا نیجو ناشمی ۔ علی کرام

#### اكابر سے اجاز ت مدیث:

انهیں امام العصر حضرت مواا نا انور شاہ تشمیری ، مواا نا عبدالر من امروہ وی ، مواا نا عبدالر من امروہ وی ، حضرت مواا نا شہر منائی آور حضرت مواا نا شد حضرت مواا نا شہر اند عثمانی آور حضرت مواا نا شد زاہدالکوثری جیسے مشائ سے اعباز ستہ عدیث عاصل شمی ۔ ساری عمر عدیث کی قدر ایس میں گذری ۔ آپ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا بی میں کافی عرصہ تک بخاری شریف میں گذری ۔ آپ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا بی میں کافی عرصہ تک بخاری شریف میں شان کا بنات نے رہے اور زندگی کے آخری ایام تک یہی ذوق وشخل رہا ۔ فن عدیث میں خالق کا کنات نے آپ کوا یک خاص ملکہ عطافر مایا تھا۔

تدریسِ ترمذی کے کئے انتخاب:

حضرت مواا ناؤ اکثر عبیب الله مخنار راوی بن

" فین صدیث میں آپ ابتدا، سے بی استے متازیتے کہ ایک مرتبہ جامعہ و ایک میں جامعہ و ایک میں جامعہ و ایک میں جامعہ و ایک میں جامعہ کار ابوا کہ میں جامعہ و کا بھی میں جائے۔ تین حضرات میں ہے بارے میں ایک کو دینائقی ، تینوں پایہ سے عالم اور جونی کے مدرس تھے ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن حامہ بیر میں گاور دعارے دھرت شن بنوری ۔ یہ سے یا یا کہ طلبہ سے دائے لی

جائے، ووٹ ڈالے گئے تو مولا ناامر دہوگ کے حق میں سات، مولا نامر ہوگ کے حق میں سائیں دول کے حق میں تائیس دول کے حق میں تائیس دول کا حقی میں سائیس دول کا سے صحیح بخاری اخیر دم تک پڑھاتے رہے۔ جامع تر مذی ایک طویل مدت تک نہایت تحقیق ہے پڑھائی ،سنن الی داؤد کا محققانہ ومد تقانہ درس آئے تک طلب کی زبانوں پر ہے۔ ای طرح صحیح مسلم ،سنن نسائی ،ابن ماجہ ،مؤطاما لک ، مؤطامحہ ،مقد مدا بن صلاح وغیرہ بھی زیر درس رہی ہیں۔"

## درسِ حدیث کی جھلکیاں:

حضرت شیخ بنوری کے تلا غدہ ان پر دل و جان سے نثار ہوتے ہے اور اپنی جان تک قربان کرتے ہے۔ آپ کا انداز تک قربان کرتے ہے۔ آپ کی شخصیت میں غضب کی محبوبیت تھی۔ آپ کا انداز تدریس اور در س حدیث کی چند جھلکیاں آپ کے شاگر دوں کے قلم سے نذر قارئین ہیں تا کہ اصل حقیقت سامنے آجائے۔

قیاس کن ز گلتان من بهار مرا حضرت مولانامحدامین اور کز کی فرماتے ہیں:

حضرت اقد س کی خدمت میں عمر کا ایک ثلث گز ارکر اپنی نااہلی کی وجہ ہے اگر چہ کچھ حاصل نہ کر سرکا مگر و یکھا بہت کچھ ۔ یہاں ہمیں ابن سیریں کے تعبیم ولطافت کا ،حسن بھر گ کے تفکر ورزانت کا ،امام مالک کے ادب واحر ام کا ،سفیان توری کے زہد وقناعت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی خق کوئی واستقامت کا اور این مرادک کی باذبیت و جامعیت کا عکس

جيل *نظر*آيا۔

ہم نے بدر وشہاب کود یکھا:

ہم نے سیدی حضرت بنور کی کی صورت میں "بدر وشہاب " اکودیکھا کہ صحیح بخاری شریف کی مشکلات کی گھیاں سلجھار ہے ہیں ۔خطابی " ویلبی اور ابن رجبؓ کودیکھا کہ حدیث شریف کے لطا کف وظرا کف بیان فر مار ہ ہیں ۔مزگ اور ذہبی کو بایا کہ رواۃ حدیث کے نام ونسب ، طبقہ و رہنہ اور عالات وواقعات کا تذکرہ فرمار ہے ہیں ۔ابن صلاحؓ وعراقی ؓ کو یایا کہ صطلح الحديث كنوع بنوع مسائل پرتنجره فرمار ہے ہیں۔غزالی وشاہ ولی اللہ نظر آئے جودین کے اسرار ورموز سمجھارہے ہیں ۔رازی وآلوی نظرآئے کہ قرآنی حقائق و د قائق کا ظہار فرمار ہے ہیں۔جرجانی " وزمحشری دکھائی دیئے جوقر آنِ عکیم کے وجوہِ بلاغت واعجاز سے پردے اٹھارہے ہیں۔راغبٌ و ابن کثیر دکھائی و کئے کہ غریب القرآن اورغریب اللہ یث کی شرح فرمار ہے ہیں ۔ ابن رشد و ابن قدامہ کومختلف فقہی مذاہب کا مقارنہ کرتے ہوئے یایا۔نوویؓ و ابن نجیمؓ کومتفرق فقهی جزئیات و روایات کا استقصاء کرتے ہوئے دیکھااور ملک العلماء کاسانی طولانی مباحث کی تہذیب و تنقیح کرتے ہوئے نظر آئے۔

عالِم كى صورت منين عالم:

یباں ہم نے ابن منطور اور زبیدی کو بھی دیکھا کہ عربی افت کے اوابد و شوار د کا شکار کرر ہے ہیں اور ابوالعمامیہ اور بوصیری بھی ملے جواپنا ناصحانہ کلام اور عاشفانه مدی سنار ہے نئے۔ ہم نے بہاں ان ندیلم اور ماری نظایہ کے اس سن انگر ، ابن نظر کے سنار ہے نئے۔ ہم نے بہاں ان ندیلم اور ماری نظر اس سن کی مراس اس نظر مروی کی عقل و دانش ، ابن عبدالبر کے رنگ اعتدال ، ابن ہمام کی قوت استدلال ، بیولی کے تبحر ونوس اور کوئری کے تصلب اور آمینہ بیار میں ابوز ہر ما میں ابوز ہر میں اور کوئری کے تصلب اور آمینہ بیار ہم نے جا حظ کی البیان و التبیین کی شستہ ذبان تی اور اس میں ابوز ہر میں کے صلاحت کی صلاحت کی

یهان جمین قاسی کلمت ، رشیدی تفقه به نمودی عزم و همت ، انوری علم و ایمت ، انوری علم و ایمین قاسی کلمت ، رشیدی تفقه به نمودی عزم و ایمین الله می استخضار تبحر به مینی جذبه ایثار وحریت ، اشر فی و رع و لطادت ، کفایت کله می استخضار اور عطائه کلیمی رعب و جلال کا حسین گلدسته نظر آیا اور بلاشبه ایک عالم کی مسورت میں ایک عالم و یکھا۔

و ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

ریکوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں اور نہ حدیثِ خواب ہے۔ حضرت شخ بنوری کی صحیفہ کردار اور کتابِ زندگی کے ہرصفحہ پران کمالات کی جھلکیاں بآ سانی دیکھی جاسکتی ہیں بلکہ تجی بات تو یہ ہے کہ حضرت کے بہت سارے کمالات آیسے تھے جن کا تعلق صرف مشاہدہ سے تھا بخریر وتقریر کے احاطہ میں انہیں لا ناممکن بی نہیں بلکہ بعض کا تو اور اک بھی نہ ہوسکا۔

گر مصور صورت آل دلتال خواہد کشید لیک حیرانم کن نازش راچسال خواہد کشید

ای شرح به نهایت گزشن یار مخفتند حنیت از بزارال کاندر عبارت آمد قلم مفکن ، سیابی ریز و کاغذسوز ، و دم درکش حسن این قصهٔ عشق است در دفتر نمی محمد (خصوصی نمبر مسیر کافلاد کافل

حضرت مولانامصاح الله شاه تحرير فرماتے ہيں:

" حضرت کے درس کے متعلق اگر پہھ کہا جاسکتا ہے تو بس یہ کہ دوران درس الیا محسوس ہوتا تھا گویا کہ ایک بحر ذخار موجزن ہے ادر شاخصیں مارتا ہوا سندر بہدر ہا ہے اور سامعین اپنی اپنی استعداد وظرف کے مطابق متنفید ہونے ک کوشش کرتے ہیں ، اپنی علمی تشکی اور بیاس کو بجھاتے اور سیرانی حاصل کرتے ہیں اور علوم و معارف کے موتیوں کو اپنے اپنے دامن میں سمیلنے میں مشغول ہیں ۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو صنبواتح ریمیں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ بیں ۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو صنبواتح ریمیں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ درس کے وقت میں لکھنا جا ہے تو انہیں کا فی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔

## درسِ حديث كي خصوصيات:

حفرت کے درسِ حدیث کی چنداہم خصوصیات درجِ ذیل ہیں:

(۱) ایک ایک حدیث سے متعلق تمام مباحث تفصیل اور پورے شرح و بدط کے ساتھ بیان فرماتے ۔ ائمہ حقہ کے نداہب، ان کے دلائل اور وجوہ تر بی کے ساتھ بیان فرماتے ۔ ائمہ حقہ کے نداہب، ان کے دلائل اور وجوہ تر بی کے بیان میں عدل و انصاف کے نقاضوں کو ٹموظ رکھتے ۔ بھی مدسے تجاوز نہ فرماتے۔

(۲) بیانِ نداہب میں ائمہ عظام کا ذکر غایت ِ احترام اور کمالِ ادب ہے کرتے ۔ رجالِ حدیث کے تذکرہ میں ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال کا ذکر کرتے ۔ روایات کے شذو ذعلت پر متنبہ فرماتے ۔ اس سلسلہ میں تعصب ندہجی ہے دامن بچاتے ہوئے جے موقف بیان فرماتے۔

(۳) ہرمشکل مقام پر اپنے محبوب استاد حضرت العلامه مولانا محمد انورشاه استاد حضرت العلامه مولانا محمد انورشاه کشمیری کی رائے کا تذکره فرماتے بلکه ان جمله امور مذکوره میں حضرت شاه صاحب کا انتاع کرتے۔

(۳) جب کسی کتاب کا پہلی بارحوالہ دیتے تو کتاب اور مصنف کا پورانام ذکر کرتے۔ مثلاً امام بخاری اور شیخ بخاری کا ذکر ان الفاظ میں کرتے: مصنف کا نام: محد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بر دز بہ

ما فظ كامير عال ہے تو زمعاوم حضرت شاہ صاحب قدی اللّٰد سر والعزیز كا حافظ كس انتها كا ووكا \_"

علم عديث كي فندرشناسي:

د هنرت مولانا مصباح الله شاه صاحب ، دورانِ درس كا ايك ولچسپ واقعه ساتے ہیں کہ:

ا بک دن حضرت بنورگ نے حدیث قلتین پر ایک گھنٹہ مفصل بحث فرمائی، جب گھنٹہ تم ہوگیا تو فرمایا بقیہ بحث ان شاءاللّٰدکل ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ رہیہ بحث کل ختم ہو جائے ۔ دوسرے دن جب حضرت بنوریؓ مسند تدريس برفروكش ہوئے توايك طالب علم نے نہايت عجلت كے ساتھ بسم اللہ الزخمٰن الرحيم كى تلاوت كر كے آ گے عبارت پڑھنا شروع كردى - سار ب شرکائے دورہ حیران و پریشان کہ نہ معلوم اس حماقت کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ واللہ اعلم، حضرت اقدس براس کا کیااڑیڑ ہے گا۔غصہ سے حضرت کا چبرۂ انور متغیر ہو کیالیکن حضرت نے بالکل سکوت فرمایا اور زبانِ مبارک ہے پھیس فرمایا اور جب پڑھنے والے نے ایک دو حدیث تلاوت کر کے ذرا ساتو قف کیا جبیها که عام طور برمعمول تھا کہ قاری ایک حدیث تلاوت کر کے خاموش ہوجا تا کہ حضرت تلاوت شدہ حدیث پر کچھ بیان کریں کیکن حضرت کھر بھی خاموش رہے تو قاری نے نیجی نگاہ سے دوسرے رفقاء کود یکھا، تمام ساتھیوں نے کھور تے ہوئے اپنی ناراضکی کا ظہار فر مایا۔ اب قاری کواین غلطی کا شدید احساس ہوا اور ندامت وشرمندگی کے

باعث اس کا زبان گنگ ہوگئی۔ادھر حضرت نے غصہ سے فرمایا کہ "پڑھو!تم باعث اس کا زبان گنگ ہوگئی۔ادھر حضرت نے خصہ سے فرمایا کہ "بیتو بہت بھی تو یہی جاہتے ہو کہ بس عبارت کا سر دہوجائے "اور فرمایا کہ "بیتو بہت آسان ہے، کتاب بہت جلد ختم ہوجائے گی۔"

لین عبارت پڑھے والا جران کہ کیا کر ہے، اگر پڑھتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی اور اگر نہیں پڑھتا تو حضرت کے تھم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جب حضرت نے دوبارہ فرمایا کہ پڑھو، اب تقریر وغیرہ کچھنیں ہوگی تو مجورا اس نے کچھ عبارت پڑھنا شروع کی ۔ اس پورے وقفہ میں طلبہ کی پوری جماعت پرسکوت اور درس گاہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کی قشم کی کوئی حرکت محسون نہیں ہوری تھی۔ سال خردس علم کو کچھ کہنے کی ہمت نہتی۔ بالآ خردس بندرہ منٹ بعد حضرت والا اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

۔ حضرت کے درسگاہ سے نکلنے کے بعد تمام طلبہ نے قاری کو ہاتھوں ہاتھ لیا الیکن وہ صاحب جو پہلے سے استے شرمندہ سے کہ زبان ساتھ نہیں ویتی تھی ، اب بڑی ندامت سے تمام رفقاء کے سامنے اپنی غلطی کا اقر اراور اظہار افسوں کیا۔

الغرض سب ساتھیوں نے متفقہ طور سے یہ طے کیا کہ حضرت والا کے در دولت پر حاضر ہوکر معافی کی درخواست کی جائے ۔ چنانچہ چند ساتھی نامزد کردیئے گئے اور وہ نامزد جماعت عصر کے بعد حضرت کی قیامگاہ پر حاضر ہوکر معافی کی خواستگار ہوئی۔

حضرتٌ بالكل خوش تھے، كسى تتم كى ناراضكى كاار نہيں تھا۔ فر مايا كەتم لوگوں

بری آنے کی ضرورت نہیں تھی ، غصہ بالکل ختم ہوگیا ہے البتہ ضبح سبق میں طبیعت پراٹر تھااورای لئے اٹھ کر چلا آیا اور فرمایا کہ طلبہ میں ایسی غفلت اور ناقد رشای میر سے لئے ناقابل برداشت ہے، خصوصاً جب کہ مقام اتنا اہم ہوادر غفلت کی میر است کہ یہ تھی معلوم نہیں کہ کل کاسبق ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ہوادر غفلت کی میر صورت حضرت نے ہماری غلطی معاف فرما کر خوشی کا کہر جو بارہ عرض کیا کہ حضرت ایکل پھر بقیہ بحث قلتین کا اظہار فرمایا ۔ ہم نے پھر دو بارہ عرض کیا کہ حضرت اقدی سے بخوشی مان لیا اور اعلام میں اور پورا مسکلہ ختم فرمادیں ۔ حضرت اقدی نے بخوشی مان لیا اور مسکلہ ختم فرمادیں ۔ حضرت اقدی نے بخوشی مان لیا اور مسکلہ ختم فرمادیں ۔ حضرت اقدی نے بخوشی مان لیا اور مسکرا کرفرمایا بہت اچھا۔ "

افتراء على الحديث براظهارغم وغصه:

حضرت مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی لکھتے ہیں:

"من كذب على متعمدا فليبوا مقعده من النار (الحديث) كل روشى ميں ارشادِ نبوى ميں قصدواراده سے باعد م تدبر كى بھول و چوك سے قطع و بريداور حذف و اضافه كے ممل كا صدمه ہوا اور كسى ادنى ترين مسلمان كو غيرت نه آئے بالكل ناممكن ہے ۔ تحفظ فرامين وارشادات نبوى كے سلسله ميں امت من حيث الامت كا جب عموى مزاح ايسا ہوگا تو قافلہ تن كے ناخدا امير المومنين خاتم المحد ثين شخ وقت كا ايسے حالات كے بيش آئے پر كيا حال موتا ہوگا۔ ديذه و دل كى نگا ہوں سے ايك واقعہ ملاحظ فرمائيں۔

ہوا یوں کہ کسی امتحان کے موقع پر بخاری شریف کے سوالیہ پر چہ میں صدیث "سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لاظل الاظله" (الدیث:

بخاری شریف ش ۹۱ ، ن ۱ ) کا ابتدائی حصه لکھ کریہ بوجیما گیا کہ وسات نوش است نوش است نوش است نوش است نوش است کے دن سامیہ خداہ ندی میں ہوں گے۔ انسیب انسان کون کون ہیں جو قیامت کے دن سامیہ خداہ ندی میں ہوں گے۔ چند طلبا درست جواب میں ناکام رہے لیکن پھر بھی سات کا عدد اپنی اپنی یاداشت سے بورا کرنے کی معی نامشکور کرتے رہے۔

سیطر زعمل حدیث رسول صلی الله علیه وسلم میں حذف واضافه کے زبل میں آتا تھا جس پر حضرت الاستاذ موالا نا بنوری نورالله مرقده کاغم وغصه دیدنی تمار غلط جواب دینے والے طلباء سے اجتماعی توب واستعفار کرائی گئی۔ تب جاکر کہیں غصہ ماند پڑااورالله الله کر کے دوبارہ درسِ بخاری شریف شروع ہوا۔"

(ماہنامہ القاسم، اکتوبر۲۰۰۲،)

## علوم انورشاہ کے شارح:

حفرت شخنبوری کاانداز تدریس بہت آسان پیرائے میں ہوتا تھا۔ تہام طابا،
حضرت کی تقریر ہے مطمئن ہوجاتے۔ آپ عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ فق دلائی کا انبار لگادیتے۔ آپ ایک بلند پایہ محدث اور علوم حدیث کے ناقد و محقق تھے۔ ملیم حدیث میں آپ کا مقام معاصر علاء ہے بہت بلند تھا۔ علم حدیث میں آپ کے مرتبہ مقام کا انداز ہ کرنے کے لئے معارف السنن کافی ہے۔ جن لوگوں نے اس شرق کا مطالعہ کیا ہے اور ان کوفنِ حدیث ہے کی ممارت ہے وہ بچھتے ہیں کہ حضرت کئے بلند پایہ محدث اور علوم انور شاہ کے شارح تھے۔ معارف السنن حضرت بنوری کے علم، ماند پایہ محدث اور علوم انور شاہ کے شارح تھے۔ معارف السنن حضرت بنوری کے علم، حافظ اور تلاش وجتو کے ذوق کی آئینہ دار ہے۔

اس شرح میں نقول ونصوص کا ایک دریائے بیکراں موجز ن نظر آتا ہے۔ اکا بہ

کی ترفیقات، منفرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور فن عدیث میں آپ کی مہارت و کی ترفیقات، منفر شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور نی خدیث میں آپ کی مہارت و بھیرت معارف السنن میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں اگر قیامت قریب نہیں ہے تو اس کتاب کی ضرورت باقی ہے اور اس سے فائد ہ اٹھا یا جائے گا۔ ذیل میں معارف السنن سے چندا حادیث کی تشریح نذرِ قارئین ہے۔

#### امامت كالشحقاق:

(۱) امام تر مذی باب الامامة میں حدیث الی مسعود انصاری لائے ہیں جس کا پہلا جملہ ہے "یؤم القوم افراھم" یعنی سب سے زیادہ مستحق امامت اقرائے حالا نکہ جمہور فقہاء کے زدیک "اعلم" مقدم ہے۔
مثروح حدیث اور کتب مذاہب میں اس کی مختلف تو جیہات ملتی ہیں۔ مولا نُّا پنی طرف ہے اس کی نگرح کرتے ہیں اس طرح کہ بیحد یث جمہور کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کوامام احمد اور امام ابو یوسف اور صحاب حدیث کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کوامام احمد اور امام ابو یوسف اور صحاب حدیث کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

والذى يظهر لى ان يقال ان غرض الحديث "يؤم القوم اقرأهم" اى اذا كانوا فى العلم سواء . و هذا هو المذهب عندنا و عند الشافعية والمالكية جميعاً و قرينته سياق الحديث "فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة " فيكون فى الجملة الاولى "ان يؤم اقرأهم" اذا كانوا فى العلم سواء ، وهذا لطيف ، فاذن يكون حديث الباب حجة للجمهور بعد ما كان حجة عليهم .

(اور مجھے تو سے بھوآ تا ہے کہ صدیث کا مطلب سے ہے کہ "اقر اُالقوم" اس وقت سب سے زیادہ مستی امامت ہے جب کہ سب لوگ علم میں کیاں ہوں۔ یہی ندہب جمہور فقہاء احناف، شا فعیہ اور مالکیہ کا ہے اور اس کا قرینہ سیاق صدیث میں آنا "فان کانوا فی القر أة سواء فاعلمهم بالسنة" لینی "اگر قر اُت میں سب برابر ہوں" تو اعلم زیادہ مستی امامت ہوگا۔ تو اس کے مطابق صدیث کے پہلے جملہ میں سے ہوگا "یوم اقر اُھم اذا کانوا فی العلم سواء "لینی علم میں برابری کے وقت اقر اُالقوم امامت کا زیادہ مستی ہوگا۔ یہ تو جیہ لطیف ہے اور اب صدیث باب جمہور کی دلیل نیادہ مستی ہوگا۔ یہ تو جیہ لطیف ہے اور اب صدیث باب جمہور کی دلیل موجائے گی جبکہ پہلے (بطاہر) جمہور کے خلاف سے مجاتی تھی)

(۲) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص الله کے متحد بناتا ہے تو الله تعالی جنت میں اس کے مثل گھر بناتا ہے تو الله تعالی جنت میں اس کے مثل گھر بنائے گا۔ شراح حدیث نے مماثلت پر اعتراض کے جواب میں مختلف تو جیہات نقل کی ہیں کیوا نا گی شرح بے غیار ہے ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ مولاناً فرماتے ہیں:

والاحسن عندى ان يقال ان المثلية في العمل نفسه والبناء بالمعنى المصدرى اى ان الله سبحانه يبنى له بيتاً في الجنة كما هو بنى الله مسجداً فكما ان العبد خصص خالقه ببناء بيت لوجهه فكذلك الله سبحانه يخصصه ببناء بيت له

خاصة.

(میرے نزدیک سب سے بہترین توجیہ ہے کہ بیکہا جائے کہ مما ثلت نفس عمل اور "بنانے "میں ہے۔ یعنی مصدری میں، مطلب بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا جیبا کہ اس نے اللہ کے لئے مجد بنائی۔ یعنی بندے لئے جنایا تو کا گھر خاص اس کی رضا کے لئے بنایا تو بنائی۔ یعنی بندے نے اپنے خالق کا گھر خاص اس کی رضا کے لئے بنایا تو بالکل اس طرح اللہ سجانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لئے خاص طور پر گھر بنائے گا۔)

مولانا نے اس کے بعد اس شرح کی مزید وضاحت فرمائی۔ آخر میں فرماتے ہیں:

و شيخنا العثماني صاحب فتح الملهم شرح مسلم لما وقف على توجيهي هذا عجب به جداً وقال انه احسن من كل ما قيل فيه و اظهر قال و من العجيب انهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر و ذهبوا الي ترجيهات بعيدة.

(صاحب فتح المهم ہمارے شخ عثانی میری اس توجیہ سے جب واقف ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے بیان سب سے بہتر تو جیہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تعجب ہے کہ شار حین نے اس تو جیہ کو چھوڑ کر دوسری بعید تو جیہات اختیار کیں۔)

"مسجد مذا" کی بحث:

(m) مديث الى بريره رضى الله عنه جس كا حاصل يه ب كرسول اكرم

صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ میری اس مسجد میں نماز دوسری مساجد میں نماز رئے صنے سے ہزار درجہ زیادہ ہے۔ (تر مذی)

"مبوری ہذا" میں اسم اشارہ ہے جس سے بعض حفرات نے یہ سمجھا کہ مذکورہ بالا اجروثو اب صرف اسی بقعہ مبارکہ کے ساتھ خاص ہے جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بقیم سر میں تعمیر تھا۔ مبحد نبوی کی توسیع ہر زمانہ میں ہوتی رہی اس لئے توسیع شدہ حصے اس میں واخل نہیں۔ اگر چہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، بعض شراح یہاں پرایک قاعدہ اصولی سے بحث کرتے ہیں کہ مسمی اور مشار الیہ جب جمع ہوجا ئیں تو ان میں سے اعتبار کس کا ہوگا۔ محدث بنورگ ان ایک ان ابحاث کوسیفتے ہوئے اشارہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور اس سے تخصیص کا جوشیہ ہوتا ہے وہ دور ہوجا تا ہے۔

قال الراقم والاولى ان يقال انما اشار الى مسجده بكلمة هذا دفعاً لتوهم دخول سائر المساجد المنسوبة اليه بالمدينة غير هذا لمسجد لا لاخراج ما سيزاد فيه.

(سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے ،اسم اشارہ لانے کی وجہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی طرف جودوسری مساجد منسوب تھیں ان کواس تھم سے نکالنے کے لئے ہے۔ مسجد نبوی کی آئندہ آنے والے زمانہ میں توسیع کو خارج کرنے کے لئے ہیں۔)

ايكمشكل حديث كا آسان حل:

(م) توبان رضى الله عنه كى حديث كريد لفظ بين " و لا يؤم قوما

جمال بوسف" جمال بوسف

فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم "جس كامطلب يه مهم كرك كالمطلب يه مهم كرك كالمراك في المام نماز من صرف البين لئه دعانه كرك الراس في الياكياتو خوات كام تكب موا-

حدیثِ مندرجہ بالاشراح حدیث کے لئے بہت مشکل واقع ہوئی ہے کیونکہ نماز کی بعض مانور دعا ئیں بصیغہ افراد واقع ہوئی ہیں یہاں تک کہ ابن خزیمہ نے تو اس حدیث کوموضوع تک کہہ دیا ہے ۔ دوسرے حضرات نے گیجھتو جیہات کی ہیں لیکن ان سے اطمینان نہیں ہوتا۔

مولانا بنوری فاصلانه اور عمره توجیه کرتے بیں اور اپنے شیخ کی کسی یادداشت کوسا منے رکھ کراشکال کا جواب دیتے بیں:

" ال سے دعاء کا صیغہ مراذ ہیں ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ لائے ، واحد متکلم انہیں لائے بلکہ مطلب سے ہے کہ امام پر نماز کی حالت میں کیفیت دعاء طاری ہوجائے اور وہ دعا پر مجبور ہوجائے تو اس حالت میں صرف اپنے لئے دعانہ کرے بلکہ سب مقتدیوں کے لئے یہی دعا کرے کیونکہ سے کیفیت دعا امام پر طاری ہوتی ہے ، مقتدیوں پر نہیں تا کہ وہ بھی دعا کر لیتے ۔ لہذا تخصیص سے مراد"اختصاص ہوجود الدعاء" ہے نہ کہ " تخصیص بصیغة الدعاء"

مالِ حرام كے صدقه برتواب كي اميد:

قوله: لا صدقة من عُلول. الغلول بالضم الخيانة في الغي

والمغنم.

يعنى غُلول ضم غين كرساته مال غنيمت ميں خيانت كو كہتے ہيں اور اصل

جمال بوسف

میں مال غذیمت کے تقلیم سے پہلے مال چوری کرنے کونفاول کہا جاتا ہے۔ پھر اس لفظ میں توسیع ہوگئی اور اس ہے مراد ہر خبیث وحرام مال ہے۔ يهال حضرت بنوري مسئله تقيدق بالمال الحرام مين ثنتانف اقوال ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ فقہائے احناف كے نزديك أكر كى نے كافقير فقيه كومال حرام سے يجھ ديا بہنيت اواب تو سي كفر ب، كما ذكر ابن عابدين في درمحتار شرح الدر المختار في مواضع متعاده \_ پر حضرت شیخ بنوری اینے استادیحتر معلامہ انور شاہ تشمیری کے حوالے ۔ ذكركرتے ہیں كەشاەصاحبٌ فرماتے تھے كە ہمارى فقدكى كتابول سے سەمئلە مستفاد ہے کہ جو شخص کسی مال حرام کا مالک بنے اور اس کا مالک معلوم نہ ہواور نداس کووالیس کا کوئی طریقه ہوتو اس کا حکم یہ ہے کہ مساکین وفقراء پر صدقہ كرين بغير نيت ِ ثواب كے ليكن علامه ابن القيم في بدائع الفوائد ميں فرمايا ہے کہ تقدق کی صورت میں تواب ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں تعارض ہے لیکن اس کا جواب سے ہے کہ یہاں دو چیزیں یں۔(۱)ایک حکم شارع کی تعمیل اور انتثال امر۔امیدِ تواب اس انتثال امر۔ یرہے۔(۲) دوسرانقدق مال حرام سے اور تؤاب کی تو قع اس مال ہے۔ لیس تعارض مدفوع ہے اس لئے کہ جن فقہاء نے تقریح کی ہے کہ مال حرام کی تقدق میں توقع ثواب کرنا درست ہے، ان کی مراد وہاں انتثال حکم شارع ہے کہ چونکہ رہ بھی شارع کا ایک حکم ہے اور اس کے انتثال ولیمیل پر امید تواب جائز ہے اور جنہوں نے نیت بواب کرنا کفر قرار دیا ہے ان کے ہال مرادنواب کامیدای ش مال مزام سے ہے اور بیاسی درست ہے۔ زندگی کامقصد اولین:

جن علیائے ربانی کو اللہ تعالیٰ عادم لدنی عطافر مائے ہیں وہ دورہ ملم کی روشنی ہیں ایسی ایسی باتیں بنالے اور سکھ سلاتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں مائیں ۔ جسرت بنوری کو کھی اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطافر مایا تھا۔ وہ بھو نے بھو نے بھو نے نقروں ہیں ایسے تھا اُن و معارف اور نکات بیان کرتے ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ۔ حضرت شن بنوری ان شینسیات میں سے تھے جنہوں نے اکابر کے نقش قدم پر جاتے ہوئے ہوئے اپنی زندگی عادم اسلامیہ کی متنوع خدمات کے لئے وقف کر دی تھی ،خصوصاً علم عدیث سے حضرت کو شن و فرادو کے فریق کی کا تعلق تھا۔ اس کی نشروا شاعت وخدمت کے سلسلہ میں حضرت بنوری کی مسائی اس دور میں اجتہادی شان اوراحیا ء کارنگ رکھتی ہیں۔

دامان گنگه تنگ و گل حسن تو بسیار گل چین بهار تو زدامان گله دارد



# زوقِ تصنیف و تالیف اور کمی شه پارے

تصنیف و تالیف کا ذوق اور ملکہ ایک وہبی چیز ہے۔ کتابیں پڑھنا جس قدر
آسان ہے، کتابیں لکھنااس قدر مشکل ۔ اکابر علماء دیو بند کورب تکیم نے ورع وتقوئی،
قوت ِ حافظ اور ذکاوت و ذہانت کی دولت کے ساتھ ادبی اور تصنیفی ذوق سے بھی خطِ
وافر عطا فر مایا تھا۔ اس جماعت ِ حقہ کے ایک فردِ فرید محدث العصر حضرت مولانا
محمد یوسف بنوری کثیر التھانیف بزرگ تھے۔ قدرت نے آپ کو شروع ہے ہی
تصنیف کا ملکہ عطا فر مایا تھا جس کی وجہ ہے آپ نے طالب علمی کے زمانہ میں ہی کھنے
کی مشق شروع کر دی تھی۔ محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوری کو خالق کا مُنات نے اعلی
درجہ کا تصنیفی ذوق اور سلیقہ عطا فر مایا تھا۔

مثلِ خورشیدِ سحر ، فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاد ، معانی میں دقیق دعوتی و دینی و ملی میدانوں میں سرگرم کاررہتے ہوئے حضرت شیخ بنوریؓ نے **زوق تصن**يف وتالف

من اسلای موضوعات، روفرقِ باطلہ اور باطل افکار ونظریات کی تر دیداور دین اسلام کنشر داشاعت پرگراں قدر مقالات، مضامین اور تصنیفات کھیں۔ آپ ایک بلند پایہ ادیب ہے علم وضل کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ ومقام بہت بلند تھا۔ عربی، فاری اور ادومین آپ کوعبور کامل تھا۔ آپ کے قلم میں بلاکی روانی، طوفان کی تیزی اور تلوار کی ادرومین آپ کوعبور کامل تھا۔ آپ کے قلم میں بلاکی روانی، طوفان کی تیزی اور تلوار کی اور تھی کا نے تھی ۔ آپ نے جس موضوع پرقلم اٹھایا، کھنے کاحق اوا کر دیا۔ آپ نہایت انو کھے اور دلائل و براہین کے انبار لگادیۃ۔ آپ کے قلم میں اور اجھوتے انداز میں لکھتے اور دلائل و براہین کے انبار لگادیۃ۔ آپ کے قلم میں خق اور مرابی کے انبار لگادیۃ۔ آپ کے قلم میں خق اور مرابید الکام استوں کے لئے فولاد کی میں مختی اور ضرب ید الی کا اثر تھا، وہاں اکا براور بزرگانِ دین کے حق میں وہ ابریثم سے زیادہ نرم و گرازتھا۔

ہوحلقہ یاراں تو برلیٹم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہوتو فولا د ہے مومن

#### نفحة العنبر كامصنف:

حضرت شخ بنوری کی تصانف عربی میں ہیں جوعربی اوب کا شاہکار ہیں۔
آپ کی تصانف اہل عرب پڑھ کر جیرت میں رہ جاتے تھے کہ ایک غیراہال اسان ، ایک عجمی بھی اتنی اعلیٰ عربی لکھ سکتا ہے۔ حضرت خود فرما یا کرتے تھے کہ جھے اردو سے زیادہ عربی میں لکھنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سلسلہ میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنا یا کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے (جواس وقت تک چفرت سے بالمشافہ متعارف نہیں تھے ) خود آپ کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ ان کے خیال میں سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑا عالم پیدائیس ہوا اور یہ کہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا، سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑا عالم پیدائیس ہوا اور یہ کہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا،

عبدالعزیز محدث دہلوگ پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔حفرت نے ان کے اس نیسلے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انور شاہ کی سوائح "نفحۃ العنبر" کے مطالعہ ہے اس نتیج پر پہنچے ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ

"بيتو آپ كا يك طرفه فيصله موا، جس قلم نے شيخ انور شاہ كى سوائح لكھى استى الله الله كار آپ نے دونوں ہے، اگراى نے شاہ عبدالعزيز كى سوائح بھى لكھى موتى اور آپ نے دونوں كے مطالعہ كے بعد ان دونوں شخصيتوں كا موازنه كر كے بيہ فيصله كيا ہوتا تب آپ كا فيصله محققانه كہلاتا مگر افسوس ہے كہ جس قلم نے انور شاہ كى سوائح كھى اس نے شاہ عبدالعزيز كى سوائح نہيں كھى ۔"

اس کے بعد فرمایا:

"يا شيخ! اتدرى من تفاوض؟ انت تفاوض من صاحب النفحة العنبر"

(جناب کومعلوم ہے کہ آپ کس سے گفتگوکرد ہے ہیں؟ آپ کا مخاطب خود"نفحة العنبر" کا مصنف ہے۔)

تیسنا تھا کہ وہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے سحر آفرین قلم سے بڑھ کر آپ کی تکتری اور حاضر جوانی کی وادد یے لگے۔

جاحظ کی زبان:

" جب حضرت بنوریؓ نے اپنے شیخ امام العصر حضرت مولانا انورشاہ کشمیریؓ کی سوانخ نفحہ العنبو لکھی تو علائے ہندمفتی کفایت اللّٰہؓ، مولانا شبیراحمد جنانی " اور دیگر اکابر نے تو خراج تحسین پیش کیا، عرب کے علاء نے شبیر احمد جنانی " اور دیگر اکابر نے تو خراج تحسین پیش کیا، عرب کے علاء نے "

بی ای کتاب کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے سامنے سرنیاز تم کیا اور اس کی عربت کو جاحظ کی زبان کے ہم رنگ قرار دیا ہے۔ ایک چوٹی کے عرب عالم نے آپ کو لکھا تھا "یا شیخ! قرأت کتابک ، نسجدت عالم نے آپ کو لکھا تھا "یا شیخ! قرأت کتابک ، نسجدت لبیانک۔" (خصوصی نمبر می ۸۱۲)

بزالت وسلاست كاامتزاج:

دارالعلوم کراچی کے نائب مہتم حضرت مولا نامفتی تقی عثانی ،حضرت بنوریٌ کے کرلی زبان وادب میں کمال کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" الله نے حضرت شیخ بنوری کوع بی تقریر و تحریر کا جوملکه عطافر مایا تھاوہ اللہ عجم میں شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے ۔ خاص طور سے ان کی عربی تخریر بی اتن بے ساختہ سلیس رواں اور شگفتہ ہیں کہ ان کے نقر نے قرب بر وقر سے ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہوکر دوتی سلیم کو حظ ملتا ہے اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہوکر کے جی کہ بڑھنے والا جز الت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ ساتھ می حور کا کہ بڑھنے والا جز الت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ می ساتھ محمور اکرتا ہے۔

حضرت بنوری کی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات ضرب الامثال اور استعارے ایسی ہے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت ہے جو بوں کی تحریروں میں بھی بیہ بات نہیں ملتی۔ نفحہ العنبوتو ایک طرح سے خاص اولی تصنیف ہے لیکن معارف السنن اور تیمیۃ البیان جیسی تھوں علمی اور تحقیق تصانیف میں بھی اوب کی چاشی اس انداز سے رجی بی ہوئی ہے کہ وہ نہایت و کیے ہوں میں بی گئی ہیں۔

ذوق تعنيف وتالل

#### ريني حميّت وتصلّب:

حضرت مولانا بنوری کواللہ تعالیٰ نے حق کے معاملے میں غیرت وشدت کا غاص وصف عطا فرمایا تھا۔وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام برتا ؤمیں جتنے زم، خلیق اور شگفتہ تھے، باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہنہ تھے اوراس معاملہ میں نہ کسی مداہنت نیا نرم گوشے کے روا دار تھے اور نہ مصالے کو اہمیت دیتے تھے۔بعض او قات ان کی کسی تحریریا تقریر کے بارے میں سشہ گزرتاتھا کہ شاید ہے عام دینی مصالح کے خلاف ہو، لیکن چونکہ ان کے اقدامات کامحرک للہیت اور اخلاص کے سوا کچھ نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے اقد امات میں برکت عطا فرماتے ، ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے ادر "لا كه حكيم سر بنجيب ايك كليم سربكف" كاعملي مشابده موتا - جنانجيه بإطل فرقول اورنظریات کی تر دید میں اللہ تعالی نے مولا نا سے برا کام لیا۔ انکار حدیث کا فتنه ہو یا تحدد اور قادیا نیت کا ، مولاناً ہمیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش رہے۔اس کے علاوہ جس کسی نے بھی قرآن وسنت کی تشریح میں جمہور امت ہے الگ کوئی راستہ اختیار کیا ،مولانا ہے یہ برداشت نہ ہوسکا کہ اس کے نظریات پرسکوت اختیار کیا جائے ۔مولا ٹاکوخاص طور سے اس بات کی بردی فكرر بتى تقى كه علمائے ديو بند كا مسلك كسى غلط نظريے سے ملتبس نه ہونے یائے اور سیاسی سطخ پر کسی شخص کے ساتھ علائے دیو بند کے اتحاد و تعاون سے ہیہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ علمائے دیو بند اس شخص کے نظریات کے ہم نوا (خصوصی نمبر،ص ۲۹۰)

## تقنيفات كالمخضر تعارف:

محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی علمی رفعت ، مرتبه دمقام اور تضنی و تالیفی دوق اور جمه جہت خدمات کا تذکرہ مجھ گناہ گار کے احاطہ ادراک ہے۔

کہیں بلند ہے۔ ذیل میں حضرت کی تصنیفات کامخضر ساتعارف پیش خدمت ہے۔

کہیں بلند ہے۔ ذیل میں حضرت کی تصنیفات کامخضر ساتعارف پیش خدمت ہے۔

(۱) معارف السنن شرح سنن التر مذى:

امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ کشمیری صحیح بخاری اور جامع تر ندی کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کا درس علوم و معارف کا ایک عظیم سمندر ہوتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب بچونکہ املاء نہ کراتے تھے اس لئے دورانِ درس ضبط وتحریر صرف وہی حضرات کرکتے تھے جواعلی دماغی ، ذبخی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ لکھنے کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ العوف المشدی کے نام سے حضرت شاہ صاحب کے بیافا دات اگر چرشائع ہوئے ہواں کین خودشاہ صاحب نے بیمسوں کیا کہ تر ندی کی ایک جامع شرح ہونی چاہیے جوان خصوصیات کو بھی جامع وحاوی ہوجن سے العوف المشدی محروم ہے۔ چنانچہ حضرت بنوری نے جدید تر تیب کے ساتھ جھ جلدوں میں ایک کتابی شکل میں تالیف کیا۔ افسوس بینوری نے جدید تر تیب کے ساتھ جھ جلدوں میں ایک کتابی شکل میں تالیف کیا۔ افسوس کے بیاز خیرہ ہوتی۔ اس میں حسب ذیل امور کی رعایت کی گئی۔

(1) مولا ناانورشاه کشمیری کے افادات کاحصول۔

(٢) مولاناتھانوگ کی آ خارالسنن پر تعلیقات سے استفادہ۔

(٣) حن تعبيروتر تيب كى كاوش-

(س) ہر حدیث پراصولی فقہی اور لغوی بحث۔

(۵) مغلقات کتاب کی آسان اور سے و بلیغ انداز میں تشر تک۔

بلاغت بیان ، حسن ترتیب ، اوزان کلمات اور مہل عبارات کا مرقع ہے۔ ا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے افادہ کوعام کرنے کے لئے اسے اردو میں منتقل کیا جائے تا کہ قانون اسلامی میں دسترس کا شوق رکھنے والے ایسے حضرات جوع کی زبان میں مہارت نہیں رکھتے ،اس سے استفادہ کر سکیں۔

222

(٢) عوارف المنن مقدمه معارف السنن:

متقل کتابی صورت میں ایک جلد پر مشتمل ہے۔ دو تہائی حصہ جیب چکا ہے۔ اس کا باقی ماندہ حصہ شائع کر کے اس کو کمل کرنا جا بیئے ۔

(r) بغية الاريب في مسائل القبلة و المحاريب:

اینے موضوع پر عربی میں منفرد کتاب ہے۔قاہرہ سے ۱۳۵۷ھ میں شالع ہوپس ب۔آجکل نایاب ہے۔

( $^{\alpha}$ ) تيمية البيان في شئ من علوم القرآن:

علوم قرآن پرایک بے نظیر علمی شاہ کار ہے جو دراصل امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ شمیری کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے۔

(٥) نفحة العنبوقى حياة إمام العصرالينخ محمد انور:

حضرت مولانا انورشاہ کشمیریؒ آپ کے محبوب استادیتھے۔ جب حضرت شاہ صاحبؒ کا ذکر چیٹر تا تو آپ پر وجد ،عشق ،محبت ، والہیت ، وارفکی اور جنون کی کیفیت طاری ہو باتی۔ <u>ذوق</u> تصنيف وتاليف

آؤ حسنِ مار کی باتیں کریں زلف کی،رخسار کی باتیں کریں

یخ کے ارشادات من وعن انہی کے لب والہجہ میں نقل کر کے فرماتے۔ واللّٰه هذا انظه، واللّٰه هذا لفظه تیس عامری کے بارے میں عارف روی نے فرمایا:

گفت مشق نام کیلی می تهم خاطر خود را تسلی می دهم

﴿ مَنْ تِ ثَاهُ صَاحَبُ کَ ذَکر ہے بھی حضرت بنوریؓ کے دل کوسکین ہوتی اور بے اختیار فرماتے: واللّٰه لم یو مثله ۔ اپنے محبوب شیخ کے علمی کمالات وحالات کا مرقع حضرت بنوریؓ نے اس کتاب میں نہایت عمدہ عربی اوب میں پیش کیا ہے۔

(٢) الاستاذ المودودي ومن شي من حياته وافكاره:

اس کتاب میں حضرت شنخ نے مودودی صاحب کے ان نظریات وافکار کو پیش کیا جن سے عام لوگ ناواقف ہیں اور خود حضرت دیا نتدارانہ بنیاد پر ان عقا کد کوغلط سجھتے تھے۔

#### زو**قِ طباعت واشاعت**:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكھتے ہيں:

" جفرت کشمیری کی تقریر ترفدی ، جو دیوبند میں سنن ترفدی پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے کرتے تھے ، وہ تو مولا نامحہ چراغ صاحب نے دیوبند میں جمع کر کے شائع کردی تھی لیکن حضرت کشمیری کی صحیح بخاری کی تقریر زیور طبع سے آراستنہیں ہوئی تھی۔مولا ناسید بدرِ عالم نے جوتقریر بخاری پڑھتے

وت قام بندی تھی ،اسے بڑی محنت سے مرتب کیا اور مولا نا بنوریؓ نے وہ بھی اسے بڑی محنت سے مرتب کیا اور مولا نا بنوریؓ نے وہ بھی اسی فیموائی۔ دونوں کتا بوں کی طباعت ایسے عمدہ کاغذ اور دیدہ زیب ٹائپ پر کروائی کہ ہندوستان کےلوگ اس زمانہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولا نا نے بڑی محنت کی۔ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولا نا نے بڑی محنت کی۔ ان پر مقدے لکھے،نصب الراب کا مقدمہ شنخ کور کی سے بھی لکھوایا۔

777

. نصب الرابيري طباعت كيليخ مصر كاسفر:

حضرت شخ بنوری نے کی مرتبہ قاہرہ (مصر) کا سفر کیا۔ اس مرتبہ مولانا
ہنوری کا مصر کا سفر "نصب الراب للزیلعی" کی طباعت کی نرض سے تھا۔
مافظ زیلعی نے اس کتاب میں ہدایہ کی احادیث کی تخر تنج کی ہے۔ یہ کتاب
مذہب نفی کی تائید میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حضرت شخ الاسلام
مولانا محمد انورشاہ کشمیری کی بردی تمناتھی کہ یہ مجموعہ احادیث طبع ہوجائے۔
مولانا بنوری نے اس کی طباعت کے لئے برادران کو ترغیب دی تا کہ استاذ
محرم کی تمنایوری ہوجائے۔ " (خصوصی نمبر جس ہے)

مجلسِ علمی کا قیام اور تاریخی کام:

علامه ڈاکٹر خالد محمود (انگلینڈ) فرمائے ہیں:

" آپ جب دیوبند سے ڈابھیل تشریف لائے تو ذوتی تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تالیف واشاعت کی طرف بھی توجہ کی ۔آپ کا ذہن تدریس پر قانع نہ تھا۔ او نجی کتابوں کے درس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بلند پاریجلس علمی قائم کی ۔اس طرف کے بہت سے رؤسا جنو بی افریقہ میں بلند پاریجلس علمی قائم کی ۔اس طرف کے بہت سے رؤسا جنو بی افریقہ میں

۔ آباد تھے،وہ مجلس کی سر پرستی کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیم مجلس ہندوستان میں ایک معروف دارالاشاعت بن گئی مجلسِ علمی نے حدیث اور دوسری مهمات اسلام برگرانفذر تالیفات شائع کیس فیض الباری علی صحیح ابخاری ای مجلس کی یا دگار ہے۔ حافظ الحدیث علامہ جمال الدین زیلعی کی نصب الرابہ عارضیم جلدوں میں مصر کی نفیس طباعت کے ساتھ ای مجلس علمی نے شائع كى \_ بغية الأمعى كے نام سے اس ير تحقيقي حاشي لكھوائے \_ كتاب الج تك اس كا حاشيه محدث بنجاب حضرت مولا نا عبدالعزيزٌ ( گوجرانواله ) كا لكها بهوا ہے۔ مجلس علمی نے اس کتاب کو بڑی آب و تاب سے شائع کیا۔ مولانا بنوری کا بلا دِعربیه کا پہلاسفر اس مجلسِ علمی اور اس کی تالیفات کی اشاعت کے لئے تھا۔اس سے آپ کے ذوقِ تالیف داشاعت کا پنہ چلتا ہے۔ آپ نے اینے اس سفر میں مختلف مراکز علمی میں عربی میں بلندیا پیہ تقاریر کیس اور يہيں آپ كے عربی ذوق كومزيد كھرنے كاموقع ملا۔

"المصنف"عبدالرزاق كاتحشيه واشاعت:

آپ جب کراچی تشریف لائے تو مجلس علمی بھی ساتھ لائے ۔ کراچی میں
آپ کی سر پرسی میں مولا نامحہ طاسین اس مجلس کے نگران ہیں ۔ علمی کتابوں کی
تہ وین جدید میں آپ عالمی شہرت کے مالک تھے۔ صدیث آپ کا موضوع
زندگی تھا۔ دنیا میں جہاں کہیں صدیث کا کوئی نا در ذخیرہ مطلوب اشاعت ہوتا،
آپ کا مشورہ اور آپ کی مدواس کے لئے ضرور ی تمجی جاتی ۔ مولا نا حبیب
الرحمٰن اعظمی محدث عبدالرزاق صغانی (۱۲اھ) کی کتاب "المصنف" کے
الرحمٰن اعظمی محدث عبدالرزاق صغانی (۱۲اھ) کی کتاب "المصنف" کے

تشیره اشاعت بین آپ کے اتفاون سے کامیاب ہوئے۔ اس کر ن ندیوں علمی اشاعت بین آپ کی نظرت اور تالیف و اشاعت بین «منزت اور کا ایف و اشاعت بین «منزت اور کا ایف و اشاعت بین «منزت اور کا ایف و اشاعت بین «منزت اور کا نهایت نامونگی سے کام کرتے رہے۔ " (خمیرسی نمبر اس پر ۱۸۷)

قلمی شہ بارے:

مرے اور دھر دھرت مولا نائم یوسف بنوری کافی عرصہ تک ماہنامہ بینات بیل اسلم کردے اور دھرت مولا نائم یوسف بنوری کافی عرصہ تک ماہنامہ بینات بیل اسلم اسلم المراب کی ایمیت آئ ہیں سلم ہے۔ ان ادار بول کی ایمیت آئ ہیں سلم ہے۔ افادیت عامہ کے پیش نظران ادار بول سے پہرا قتباسات شامل اشاءت کئے عامہ ہے بیش نظران ادار بول سے پہرا قتباسات شامل اشاءت کئے عارہے ہیں۔

#### سياست، ترقى اور ثقافت:

" برقستی سے عالم کی زمام قیاوت کافی عرصہ سے خداناشنا کی تہذیبوں اور بددین قوموں کے ہاتھ میں ہے جن کے یہاں (الا ماشاء اللہ) دین و دیائت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور شرم و حیاء ،عفت وعصمت ، غیرت و حمیت کا لفظ ان کی لغت سے خارج ہے۔ ان کے نزدیک مکر وفن اور دغا و فریب کا نام "سیاست" ہے ۔ انسانیت کشی کے وسائل و اسباب کا نام "ترتی" ہے ۔ فواحش ومنکرات کانام "آرٹ" ہے۔ مردوزن کے غیرفطری اختلاط کانام "روش خیالی" اور "خوش اخلاتی " ہے۔ پر دہ دری اور عربانی کا نام "شافت" ہے۔ پر دہ دری اور قالی کوفخر نام "شافت" ہے اور پسمائدہ ممالک ان کی تقلید ، اندھی تقلید اور نقالی کوفخر سے سے میں اس لئے آج سارے عالم میں فتوں کا دور دورہ ہے۔"

(بھائر وعبر ، شعبان المعظم ، ۱۳۸۸ھ)

## على خ كرام كى ذمه دارى:

" علاء پرسب سے زیادہ فرمہ داری عاکد ہوتی ہے کہ وہ کامل اغلائی اور
پوری تندہی سے اس وقت کام کریں۔ وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہیان
کوعزت دی ہے وہ سب پچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین بین کا صدقہ
ہے۔ مسلمانوں میں ہماری پچھ عظمت واحر ام اور ادب ہے، وہ سب اللہ سے
وین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آئی اس ملک میں اسلام پر جو پہرگز ر
رہا ہے یا گزر نے والا ہے اس میں علائے کرام کیا کر دار اواکریں گے ؟ دنیا
کی آئیس اس کی طرف گئی ہوئی ہیں ، علاء جو پچھ کریں گے تاری آئے ہے
سفینوں میں اور قوم اپنے سینوں میں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھ گی۔ "
(بصائر وعبر بھرم الحرام ، ۱۳۸۹ھ)

#### نبوت كااعجاز:

" آئ شیلیویژن کا ایجاد پردنیا تحویرت ہے اورا سے سائنسی بخزہ کہاجاتا ہے لیکن نبوت ٹیلیویژن اور لاسلکی نظام کی رہین منت نہ تھی۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اسباب کے بغیر عالم غیب لا کھڑا کردیا جاتا ہے اور مسجونبوی کی دیوار قبلہ میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بحالت نماز کموف کرادیا جاتا ہے۔" (بصائر وعبر، جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ) جاتا ہے۔" (بصائر وعبر، جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ) خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جمامعیت:

سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا وارث بنایا گیا اور ایسی سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا وارث بنایا گیا اور ایسی جامعیت عطافر مائی که تمام مناصب اصلاح خواہ دعوت و تبلغ کے بمول یا جہاد و قال کے یا تعلم مملکت کے ، آپ کی ذات بابر کات میں جمع کردیے گئے قال کے یا تعلم مملکت کے ، آپ کی ذات بابر کات میں جمع کردیے گئے تھے۔ بیک وقت آپ داعی الی اللہ بھی تھے اور حاکم اعلیٰ بھی اور قائم جیوش میں ۔ آپ کی صفات کمال کے سے جانشین بھی ۔ آپ کی صفات کمال کے سے جانشین تھے۔ " (بصار روعبر ، ذی الحجہ ، ۱۳۸۸ھ)

" خلافت ِراشدہ کا بابر کت دور علم وعمل، صلاح وتقوی ، فقر وزہد، ایٹارو قربانی اور اخوت ومساوات کے لحاظ سے انسانیت کا تابناک دورتھا جس کے آٹاروبر کات نے عرصہ کرراز تک دنیا کومنور رکھا۔"

(بصائر وعبر، ذي الحجه، ۱۳۸۸ه)

#### تح يكيآ زادى نسوال:

" ستم ظریفی کی حد ہے کہ وہ عورت جوعصمت و تقدس کا نشان تھی اور جس کی عفت و ہزاہت سے چاند بھی شرما تا تھا ، اسے پر دہ سے باہر لا کر ناپاک نظروں کی تسکین اور نجس قلوب کی تفریح کا کام اس سے لیا گیا۔ جدید تہذیب میں عورت زینت خانہ نہیں ، شرح محفل ہے۔ اس کی محبت خلوص کی ہرا دا اپنے شوہراور بال بچوں کے لئے وقف نہیں بلکہ اس کی رعنائی و زیبائی تما شائے عالم ہے۔ وہ تقدس کا نشان نہیں کہ اس کے احترام میں نامحرم نظریں فور آپنچ عالم ہے۔ وہ تقدس کا نشان نہیں کہ اس کے احترام میں نامحرم نظریں فور آپنچ جھک جائیں بلکہ وہ بازار کی رونق ہے۔ آج دو پیسے کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فردخت نہیں ہوتی ، اس سے زیادہ نسوانیت کی ہتک اور کیا ہو سکتی ہے؟

کیااسلام نےعورت کو یہی مقام بخشاتھا؟ کیا یہی آ زادی نسواں ہے جس کے لئے گلے پھاڑ کرنعرے لگائے جاتے ہیں۔"

(بصائرُ وعبر، جمادي الاخرني، ١٣٩٢هه)

حضرت شخ بنورگ بلا تکلف کہتے تھے۔اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ادھر ککھا، اُدھر پریس

مِن جَصِنے چِلا گیا اور دوبار ونظر ثانی کا موقع ہی نہیں ملا ۔ بصائر وعبر ماہنامہ "بینات"

کے ماتھے کاحسین جھومر ہوا کرتا تھااوراشتیاق سے پڑھاجا تا تھا۔

وہ شینتے ، وہ پیانے جو زینت محفل تھے پچھ ٹوٹ چکے ساقی ، کچھ ٹوٹ چلے ساقی دعوت رئينغ ارتبلغي جماه په

باب: ۱۲

## وعوت وسي اور تبلغي جماعت

تبلغ کے لفظی معنی ہیں پہنچانا یا پہنچادینا تبلیغ اسلام یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا جائے ۔حضرت محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیفیں اٹھا کراور اذبيتي جھيل كرلوگوں تك الله كا دين پہنچايا اور آج امت كا ہر فر داين بساط بحرلوگوں كو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ دعوت و بہتے وین کا بنیادی کام ہے اور امت مجمدیہ کی اولین ضرورت یہی ہے کہان کے قلوب میں پہلے تھے ایمان کی روشنی پہنچ جائے۔ بانى تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمه الياسٌ فرمايا كرتے تھے: " ہمارے بزدیک اس وقت امت کی اصل بیماری دین کی طلب وقدر سے ان کے دلوں کا خالی ہونا ہے۔اگر دین کی فکر وطلب ان کے اندر پیدا ہوجائے اور دین کی اہمیت کاشعور واحساس ان کے اندر زندہ ہوجائے تو ان كى اسلاميت ويكھتے ويكھتے سرسبز ہوجائے۔ ہمارى جماعت كااصل مقعداس وقت بس دین کی طلب وقدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ کلمہ اور نماز وغيره كي تحج وتلقين \_"

میر شاهسر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری میں دین تق کی دعوت واشاعت کا جذبہ کو شکر کھرا ہوا تھا۔ ای جذبہ دعوت و بہلغ کے تحت انہیں حضرت مولا ناالیا سی جا عت اور تحریک کے بہت لگا کو تھا۔ حضرت شیخ بنوری ایک فکر تھے، ایک دعوت تھے، ایک تح یک جا عت اور تحریک کے اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کی شخصیت بڑی متنوع کمالات میں ایک افراق آن ، ذواتی صدیث ، صاحب دل درویش ، صاحب فراست مربی ، مجاہر تم نبوت ، باطل افکار ونظریات کے خلاف جا نباز سپاہی ، کامیاب موائح نگارا درصاحب بصیرت داعی و مرتبع ہے۔

مولانامرحوم کے بلیغی کارناہے:

شیخ الحدیث حفرت مولاناسلیم الله خان صاحب ، محدث العصر حفرت شیخ بنوری کتبین فی کارناہے کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:

" حضرت مولا ناسید محمہ یوسف بنوریؒ نے پاکستان کے علاوہ یورپ،
افریقہ اور مشرقِ وسطی کے مختلف مما لک کے تبلیغی دورے کئے۔ بہت ہے
مما لک میں مبلغین روانہ کئے۔ چنانچہ فیجی آئیلینڈ میں ۲، انگلستان میں ۲، دیگر
یورپی مما لک میں ۱، مشرقِ وسطی میں ۲۰ سے زائد اور افریقہ میں آپ کے
سیجے ہوئے بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لئے کام کیا۔

🖈 مخلف مما لک میں دینی مدارس کا اجراء کیا گیا۔

ہے بہت ی کتابیں عربی زبان میں شائع کرا کے مختلف مما لک کوروانہ کیں۔
 ہڑی تعداد میں افریقہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
 ہٹال عندالناصر کی دعوت پر کئی مرتبہ مصرتشریف لے گئے اور اسلام کے

ا قنصادی اورمعاشی مسائل پرتقریرین کیس اورمقالات پڑ<u>ھے</u>۔

المحمل جوہر کی وفات کے بعد مجلس تحفظ نتم نبوت یا کتان کے

سر براہ مقرر ہوئے اور گرانفقر رخد مات انجام دیں۔

اله ۱۳۹۴ هدين تحريك ختم نبوت على توتمام مكاتب فكر كے علاء نے

بالاتفاق آپ ہی کواس کاسر براہ چنااور آپ نے بیاری اور نقابت کے باوجود

طوفانی دورے کئے۔

الله فيهل كرنل قذافي مدرسادات اورديگرعرب زعماء پرمسكانتم نبوت

کی اساسی اہمیت کو واضح فر مایا اور اس کے نتیجے میں ابوظہبی ،سعودی عرب،

ليبيا وغيره عرب ممالك مين قادياني غيرمسلم اقليت قرار ديئے گئے \_ پھر

بإكستان مين تمام احمد يون كوغيرمسلم اقليت قرار دلوايا\_

اور علام احمد پرویز کے فتنہ انکار حدیث کا زبان وقلم سے ڈٹ کرمقابلہ کیااور

آپ ہی کی سربراہی میں منکرین صدیث کے کفر کافتوی شائع ہوا۔

🖈 ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے الحادی نظریات پر مضبوط علمی تنقیدیں کیں ۔

"بینات" کے ادارتی شذرات میں اور پلک جلسوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن

کے طلسم کا پردہ جاک کیا۔اس کے نظریات کے ردمیں مستقل ضخیم کتابیں بھی

شائع کرائیں۔

تر ایوب خانی دور میں راولینڈی میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت فرما کراسلام کی نمائندگی کاحق ادا کیا۔

🖈 ١٣٩٧ هين جزل محمضياء الحق چيف مارشل لاء ايدمنسٹريٹرنے آپ کو

اسلای نظریاتی کوسل کارکن نامزد کیا۔

اسلام کافیای کوسل کے اجلاس کی شرکت کے دوران سے عالم نبیل ، مجاہر کبیر،
اسلام کافلیم جرنیل، شب زندہ دار درولیش، نبی ای (فداہ روتی والی وامی) کا
سپاعاشق، اسلام کی عظمت وحرمت پرمر مثنے کا جذبہ صادق رکھنے والا مردِ
مومن، باطل کے سراٹھانے پر بے تابی واضطراب کے عالم میں بے خود ہوکر
اللہ سے امت کی صلاح وفلاح مانگنے والاسید بنوری عارضہ قلب کے بہانے
اللہ سے امت کی صلاح وفلاح مانگنے والاسید بنوری عارضہ قلب کے بہانے
البیمن فرائض اواکر کے خود بارگا ورب العزت میں باریاب ہوگیا۔"
(خصوصی نمبر میں کے سرائی

## حفرت بنورگاور بيغي كام:

" جب حضرت مولانا محمدالیاس فی جناعت کا کام شروع کیا تو علائے کرام کوابتداء میں اس کام کی جانب کما حقدالتفات نہ ہوا۔ بالآخر مولانا الیاس کی کڑھن اور دعا ئیں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور رفتہ رفتہ علائے کرام کی الیاس کی کڑھن اور دعا ئیں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور رفتہ رفتہ علائے کرام کی آمر شروع ہوگئ ۔ حضرت شخ بنوری بھی ان مشائخ اہل بصیرت میں تھے جنہوں نے اس کام کی قلم وزبان ، وعظ وتقریر اور دل و جان سے کامل طور پر تائید فرمائی۔

### تبليغي اجتماعات مين شركت:

مولا ناالیاس اوران کی جماعت ہے ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ تبلیخ والوں کی دعوت پر ان کے اجتماعات میں باوجود مشاغل و معذوریوں کے شرکت فرماتے۔ ان اجتماعات میں جب حضرت بنوری بیان فرما کر نکلنے کی ترغیب

ریے تو بے شارلوگ نکلنے کے لئے تیار ہوجاتے۔ کیونکہ قدرت نے حفزت شخ ہوریؒ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کی زبان میں بے انتہا تا ثیر ود بعت فرمائی تھی۔

تبلیغ جہادہے:

غرض رفتہ رفتہ اس تعلق میں اضافہ ہوتا گیا۔حضرت مولانا مفتی شاہد فرماتے ہیں کہ عاجز نے تین مرتبہ حضرت بنوریؓ کی زبان سے بیالفاظ سنے کہ "تبلیغ جہاد" ہے بلکہ ایک مرتبہ تو تکی مجد میں خطاب کے دوران اس امر کوحسب عادت قوی دلائل کے ذریعہ ٹابت کیا۔اس کے علاوہ مولانا مرحوم کے تبلیغ ہے تعلق کے کچھ دیگر اسباب بھی تھے۔

(۱) ایک سبب تو حضرت مولانا مرحوم اوراس کام کرنے والوں میں بعض امور کا اشتراک تھا۔ سب سے بڑی قدرِ مشترک امت کا وہ غم اور کڑھن تھی جوایک عالم حق، داعی الی اللہ کی شایان شان ہے۔ یغم کسی کمیے مولا نا کوچین نہیں لینے دیتا تھا۔

اگر کسی جگه مسلمانوں کی تباہی کا داقعہ سنتے تو بے انتہاغم وافسوس کا اظہار فرماتے اور بید درد و تاثیر پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کئے بغیر ندر ہتا جس کا اندازہ مولاتاً کی مجلسوں میں شریک ہونے والے حضرات بخوبی لگا سکتے ہیں۔

(۲) تیلیخ والول کی طرح مولاتاً بھی ریاء وشہرت ونمود کے طلب گار نہ ہوتے تھے۔

بمال يوسفت

## شخ الحديث مولا نامحمد زكريًا يعلق:

ال سلسله میں حضرت اقد ال شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب " سے حضرت مولانا کا تعلق قابل ذکر ہے۔ مدرسہ میں آپ کو اہتمام سے دعوت دیتے۔ ایک موقعہ پر مہجر حرام مکۃ المکر مہ میں مولانا عبدالحفیظ صاحب کی سے فرمایا: " میدرسہ تو حضرت شخ کا ہے، ہم تو ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ " حضرت مولائا کا ارشاداگر چہ تو اضعا تھا لیکن اس سے کمال تعلق ظاہر ہے۔ اینے صاحبز ادے مولوی محمہ بنوری سلمہ اور اہلیہ محرّمہ کو حضرت سے بیعت کرایا۔ مولوی محمہ صاحب کو تو بار ہا حضرت اقدس کی خدمت میں ہیجے بیعت کرایا۔ مولوی محمہ صاحب کو تو بار ہا حضرت اقدس کی خدمت میں ہیجے دیے۔ اپنے خاکمی امور تک سے شخ کو باخر رکھتے جو کہ حضرت مولائا کے مرتب ہوگئ تھی۔ مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت شخ کو بحم مولائا سے خصوصی عبت ہوگئ تھی۔ مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت شخ کو بحمی مولائا سے خصوصی عبت ہوگئ تھی۔ حب بھی مولائا تشریف لاتے تو اپنے تمام مشاغل بھوڑ کریا وفر ماتے۔

## شيخ زكرياً، كمال محبت وعشق:

ایک مرتبہ حضرت نے مولانا کو کہلا بھیجا کہ آپ کی مسجد تشریف نہ لائیں،
میں ازخود مدرسہ حاضر ہونے والا ہوں لیکن حضرت مولانا رات کو بعد از
مغرب بینج گئے اور فرمایا حضرت! میں آپ سے لڑنے آیا ہوں ۔ حضرت شخ "
نے اپنج ہم کو پوری حرکت دیتے ہوئے فرمایا: لڑو! اس پرمولانا بے اختیار
ہنس دیتے ۔ اب شخ نے محبت کی گری دکھائی اور فرمایا: آپ یہاں کیوں آئے
جب میں نے یہاں آنے سے نع کردیا تھا تو پھر کیوں آئے؟ دیکھنے والوں کو
مال محبت وعشق کا یہ منظر بے انتہا محظوظ کررہا تھا۔

## تبلیغ ہے وابسکی کاذر لعہ:

ایک مرتبہ عجازِ مقدی میں مدرسہ صولتیہ حضرت اقدی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ شیخ نے فرمایا: مولانا! آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ حضرت تھانو کی کے مجازین میں سے ہیں؟ اس پرمولاناً نے تفصیل ذکر فرمائی اور اتنا روئے کہ دیکھانہ جاتا تھا۔ حضرت شیخ مدظلہ سے یہ تعلق بھی حضرت مولاناً کی تبلیغ سے وابستگی کا ذریعہ بنا۔

حضرت مولاناً کے بہلیغ سے تعلق کا دوسرا سبب بعض اکابر کا مولاناً سے خصوصی تعلق تھا جن میں امیر تبلیغ مولانا محد بوسف دہلوی صاحب اور مولانا محد سعید احمد خان ایر تبلیغ حجازِ مقدس خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ مولانا محمد بوسف صاحب جب بھی کراچی تشریف لاتے ، مدرسہ میں اہتمام سے بلاتے ، بیان کراتے اور دیر تک علیحدگی میں ان سے دل کی با تیں کرتے۔

#### مسجد نور میں تشریف آوری:

جب بھی جازِ مقدی کاسٹر ہوتا ان کی دعوت پر جماعت کے مرکز مسجدِ نور (مدینہ منورہ) ضرور تشریف لے جاتے ۔خطاب فرماتے ، بعض مرتبہ وہال جا کرخود حضرت بنورگ پر رفت طاری ہوجاتی ۔ایک مرتبہ حضرت شخ مسجد نور تشریف لے گئے ، محن مسجد میں اردو زبان میں اور حبیت پر مولا نامجم عمر پالن پوری اپنی سادہ عربی زبان میں بیان فرمارے تھے ،مولا تا وہاں بیٹھ گئے اور ذار و قطار رونے لگے۔

برال يوست

### ط كفي منصوره كالمصداق:

ایک مرتبه ارشاد فرمایا که کی محص کی مقبولیت عندالله کا اندازه ای کام کے آئارے کیا جاسکتا ہے۔ جسیا کہ مولانا محمدالیاس صاحب کی مقبولیت ان کے کام سے ظاہر ہے۔ ایک موقع پر حدیث "لا تزال طائفة من امنی منصودین "کامصداق مل طور پراس بماعت کوقر اردیا۔ مضرت شیخ بنوری کے تبلیغ سے انتہائی تعلق کا اعدازہ حضرت کی مندرجہ ذیل مخرست شیخ بنوری کے تبلیغ سے انتہائی تعلق کا اعدازہ حضرت کی مندرجہ ذیل منتریہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

طبیب مریض کی دہلیزیر:

بین الاقوامی بینی اجتماع (لندن) کامنظر لندن نے برادرِمحتر م مولانامفتی عبدالباتی صاحب کاایک مکترب گرای

جمال نوسف

آیا تھا جس میں بین الاقوامی اجتماع (لندن) کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ آیا تھا جس میں بین الاقوامی اجتماع (لندن) کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ او پر جو کچھوض کیا گیا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، نامناسب نہ ہوگا اگراس کا اقتباس پیش کروں۔وہ لکھتے ہیں:

" بین الاقوامی تبلیغی اجتماع ختم ہوچکا۔ تثلیث کے اس ملک میں تو حید کی آ واز عجیب منظر پیش کررہی تھی۔اییامعلوم ہوز ہاتھا گویا قرون اولی کے یجے بچائے لوگ (جن کی زند گیوں میں اسلام کی جھلک نظر آ رہی تھی) جمع ہوئے۔ ہیں۔ان میں لمبی لمبی واڑھیوں والے، لمبے کمرتوں والے، یاجاموں والے ، شلواروں والے ، برسی برسی پگڑیوں والے تھے جنہیں دیکھ کر " گورے لوگ "محوجرت بھی تھے اور محوتماشا بھی ۔ جب مندوستان کا وفد لندن کے ہوائی اڈے بیتھرو بلڈنگ نمبر سیرتشریف لایا تو قانونی کارروائی ے فراغت کے بعد سب سے پہلے امیر التبلیغ حضرت مولا ناسید انعام الحن صاحب بابرتشریف لائے۔زندہ بادیا مردہ باد کے نعرے، نہ ہنگامہ، نہ شورو شر، کچھ بھی نہیں تھا بلکہ انتہائی وقار اور خاموثی کے ساتھ لبوں پر تبسم، چروں پر طلاقت اطمینان اورسکون کی فضامیں معانتے ہوئے ؛مصافحے ہوئے اور پھر دعا شروع ہوئی جس میں آہیں ،سسکیاں اور پھر آخر میں دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تثلیث کے برستار نیم عربیاں لباس میں كيمرے تان كر كھڑے ہوكر تماشا د كھارہے تھے ، ان كوفو ٹو اتار نے سے منع کیا گیا تا ہم چیکے چیکے سے وہ کیمروں کوہلاتے رہے، سرتایا جرت کے جسم ب موئے تھے۔ چونکہ لندن ائیریورٹ ہیقرویر ایک منٹ میں جہاز ارتا ہے اور قریباً دوسرے میں اڑتا ہے۔ اس لئے مسافروں کا تا تا بندھا رہتا ہے۔ مسافروں کا تا تا بندھا رہتا ہے۔ مسافر آتے جاتے تھوڑی دیر کے لئے ضرور رکتے اس لئے کہ منظر ہی ایساتھا کہ ہرایک کو دعوت نظارہ وے رہاتھا۔"

(خصوصی نمبر،ص ۲۷۸ تا ۲۸۹)

مندرجہ بالاسطور سے حضرت شیخ کی بہلیغ ہے وابستگی کا ندازہ ہوتا ہے۔ محدث العصر حضرت بنورگی کی اولین خواہش تھی اوروہ بیرچاہتے تھے کہ امت کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقام میں وعوت و تبلیغ کو اپنا لے کیونکہ نفر والحاداس وقت بہت طاقتور ہے۔ ایسی حالت میں منتشر اور انفرادی کوششوں ہے کا م نہیں چل سکتا۔ لہذا بوری قوت کے ساتھ اجتماعی جدوجہ مہونی جا ہیئے۔

# اب : ١٤

## ردِفرقِ بإطله اورفتنه قاديا نيت كاتعاقب

فتنافت میں سونے کو کھالی میں بگھلاکر پر کھنےکو کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں فتنان آزمائٹوں کا نام ہے جن میں ایمان کا "زر خالص " پر کھا جاتا ہے۔ اس میں میں وہ برعتیں، گراہیاں، جدت طرازیاں اورالحاد و زندقہ بھی شامل ہیں جن کوائل فتن اور کجر واپنے دماغ کی اختراع سے تعیر دین کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ محمور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: خداکی قتم تم بھی بچھی امت کے گراہ پہندوں کے قدم برقدم چلوگے۔ اگران میں سے کوئی اپنی مال کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے قریرار تکاب تم سے بھی ہوگا۔

اسلام اینے آغاز ہی ہے جن فتنوں کا تختہ مشق رہا ہے اس کی دلدوز تاریخ سامنے ہے۔ ای تاریخ میں کر بلائی معر کے ، جاج کی سفا کیاں وظلم ستم کی داستا ہیں ، مسئلہ تقدیر اور اس پر ہنگامہ آرائیاں ، اعتزال کا فتنہ ، خوارج کا طوفان ، خلق قرآن کا مسئلہ اور خدا جانے کتنی آئدھیاں تاریخ کے میدان میں نظر آئی ہیں لیکن میہ بی چوڑی تاریخ گواہ ہے کہ دین مبین کے کا فظار ب ذوالجلال فی شجر اسلام کے خلاف الشھے والی تاریخ گواہ ہے کہ دین مبین کے کا فظار ب ذوالجلال فی شجر اسلام کے خلاف الشھے والی تاریخ گواہ ہے کہ دین مبین کے کا فظار ب ذوالجلال فی شجر اسلام کے خلاف الشھے والی تاریخ گواہ ہے کہ دین مبین کے کا فظار ب ذوالجلال فی شجر اسلام کے خلاف الشھے والی تاریخ گواہ ہے۔

ہرآ ندھی، دلوفان اور گراہی کے گھٹاٹو پ اندھیروں میں دین کے ایسے سرفروش ہی بیدا کئے جنہوں نے اپنی آتش نوائی سے بیتاریک فضانو را بیان سے منور کی ۔ تکوین نظام سے جنہوں نے اپنی آتش نوائی سے بیتاریک فضانو را بیان سے منور کی ۔ تکوین نظام سے جنہ حفاظت وین کا کام انسان نہیں کرتے بلکہ خود خدا تعالی کرتا ہے اور اس کے لئے رجالی کاربھی بیدا کر دیتا ہے ۔ صحابہ کرام سے کیکرا کا بر دیو بند تک حفاظت دین کے سلم کی تکوین امور کی کڑیاں ہیں ۔

محدث العصر حضرت مولانا ثمر بوسف بنوری کافتنوں کے استیصال اور بیخ کنی کے کیا کر دار رہا، اس کے لئے دفتر بے پایاں چاہئے۔

ہوا تھی گو تند و تیز لیکن جراغ اپنا جلا رہا تھا
وہ مردِ درویش جس کوئی نے دیئے تھے اندازِ خسروانہ
ذیل میں فتنوں کے تعاقب میں حضرت شیخ بنوری کے کردار کا اجمالی فا کہ نذرِ

قارئین ہے۔

ىروىزى فتنه:

پرویزی فتنے کے حرک و داعی غلام احمد پرویز نے جیت حدیث کا انکار کر کے جموعہ احادیث کومسر دکر دیا۔ پاکستان میں اس فتنے کی ابتدا "انکار ملکیت زمین "کے نام سے شروع ہوئی جو دراصل کمیوزم نظریہ کے مطابق شخصی ملکیت کے انکار کی ابتدا تھی۔ حضرت شخ بنوری نے غلام احمد پرویز کے گمراہ کن افکار و خیالات پرمشمل ایک رسالہ چھپوایا جس کو پڑھ کرعرب وعجم کے علاء نے ان نظریات کے حال افراد پر کفر کا فتوی صاور کیا اور حضرت شخ بنوری نے رہ متفقہ فتوی "پرویز کا فریے" کے نام سے فتوی صاور کیا اور حضرت شخ بنوری نے رہ متفقہ فتوی "پرویز کا فریے" کے نام سے شاکع کیا۔

#### مشرقی فتنه:

اس فتنه كابانى عنايت الله مشرقي نها جوبرغم خود علامه تما اوراس يكتواري دعویٰ کرتے تھے کہ عنایت اللہ مشرقی کوعلائے از ہرنے علامہ کا خطاب دیا ہے اور برمنے كعلاء من اتى صلاحيت نبيل كدوه علامه شرقى كى كتابول كوتبجه عين يعتايت الأمشرقي اس خوش فہی میں مبتلا تھا کہ قرآن کے مفہوم ومعانی کو جمہرے بہتر شیجھے والا کوئی تیں۔ اس نے " تذکرہ" تای کتاب کھی جواس کے افراد وزیرقہ کا تقش اول تھی۔ بھر مولوی کا غلط ندہب کے نام سے رسالے نکالنے شروع کردیئے۔مفرت ﷺ بوری اُ جب مصر گئے تو ایک استفتاء مرتب کیا اور الاز ہر کے مفتی شنخ پوسف جود کی نے ای کا جواب لکھا جس میں مشرق کی نظریات کو صریح کفروالحادقر اردیا۔ محرت بنوری نے ۔ فوى ياكتان من شائع كرايا- أخركارية فتذاين موت آب مركميا-

ديگر ماطل فتنون کي سرکوني:

مذکورہ فتنہ کے علاوہ ڈاکٹرفضل الرحمٰن صدر ادارہ تحقیقات اسلامی کے مُلاف اسلامی نظریات سے بھی عوام الناس کوآ گاہ کیا گیا تھا۔ ایک دوریس محود احمد عمای نے اینے زبان وقلم کے ذریعے حضرت علی اور حضرت حسین کے یارے پی فرا قات سروع كردى توحفرت بنوري نے اسے ناصبيت جديدہ كاعنوان دياادر كائي عرصه تك بيئات ك صفحات ال فتنه كى سركوبى كے لئے وقف رہے۔

سب سے آخر میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ان تظریات و مقائد کا عالمانداور محققان تعاقب كياجوجمهور ابل سنت والجماعت كم مسلك وعقر عصري كرين - حفرت بوري نے اى زندگى ميں مغربي تنذيب كى تريازى اور تركارى

ہمی دیمی نسل نو کی اسلامی تہذیب کے حوالے سے بیزاری کی حدیک بہنی ہوئی ہوئی ہے اعتادی بھی ۔عقیدہ صحیحہ پر اعتادی بھی ۔عقیدہ صحیحہ پر بعتوں اور خرافات کی شبخوں بازی دیکھی کیکن انہوں نے تمام داخلی اور خارجی فتنوں کا مقابلہ کیا۔وہ اس شعر کا میچ عکس اور برتو تھے .........

نکل کرخانقا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کفقر خانقا ہی ہے فقط اندوہ دل کیری

حفرت شیخ بنوری ، قادیانیت کواسلام کی نیخ کنی اور تخریب کاری کا دسیلہ بجھتے تصاور انہوں نے اس فقنہ کے دوکو وقت کا اہم فریضہ مجھا۔ قادیا نیت کے خلاف حفرت کی طویل اور انتخک مہم کو حفرت مولا نامجہ یوسف لدھیانوی نے پورے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم بیروئداد حفرت لدھیانوی سے سنیں۔ مستقبل کی اتناری کا بیش خیمہ:

" حفرت شیخ بنوری ۱۹۵۱ء میں پاکستان تشریف لے آئے اور دارالعلوم شیخہ واللہ یار میں حدیث وتغییر کی قدریس کے فرائض انجام دینے گئے۔ای دوران ۱۹۵۳ء کی تحریک بوت چلی توبیش وقت نورامیدان عمل میں آگی اور ظفر اللہ قادیانی کی وزارت خارجہ کے خلاف احتجا تی جلسوں کی قیادت کرنے لگا تحریک اگر چہ اپ تمام مطالبات میں کامیاب نہیں ہوئی تا ہم کون نہیں جانیا کہ بھی تحریک ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے ساتھ خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمی کو بھی بہالے گئی تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت کا پہر بردراصل متعمل کی تیاری کا چیش خیرہ قا۔

تنكوني مصلحتن

م 1938ء میں حضرت مستقل طور پر کرائی میں آگئے۔کراچی میں آب کے قیام میں تن نحالیٰ کی جو بوتکو یی مصنعتیں تھیں ان کی تفصیلات کا احاطہ کون كرسكا بي الرخال موتا ب كدفدرت آب كوكرا جي ك مركز مين لاكر " ترکی اُئم نبوت " کی قیادت آپ کے سپرد کررہی تھی ۔ آپ یہال تشریف لاے تورفتہ رفتہ آپ کی سیادت و محبوبیت کانقش دلوں بر ثبت ہونے رگا اور ائدرون و بیرون ملک ہر طبقہ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات وسیع ہوتے گئے اور آپ کو ہر بڑے پھوٹے سے ملنے، ہرایک کو پڑھنے اور جھنے اور ہراکے کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لینے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ كام نه ذا بهيل كے دورا فآدہ خطے ميں ميسر آسكتا تھا، نه ثندُ والله يار كے قصبے میں اور نہ "لال جیوہ" کے ورانے میں ۔ کراچی لاکر گویا قدرت نے ﴿ كَذَالُكُ مَكِنَا لِيواسِفَ فِي الأرضَ ﴾ (٢١:١٢) كَا نَقْتُهُ لُولُول كُو ايك بار پير دكهايا اور مديث بوى "ثم يوضع له القبول في الارض" كا ساں پیرآ تکھوں کے سامنے آگیا۔

عرب وعجم کے دک کی دھڑ کن:

میں سوچھ ابول تو جیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یہ بور بہ نظین مرد درولیش جس کی تدکوئی پارٹی ہے نہ تھیم ، نہ تر یک نہ نعرہ ، نہ اخبار نہ رسالہ ، نہ اشتہار نہ ور باز آنہ اسباب نہ دسائل ، شہرت ونمود کا کوئی ذراید اس کے پاس نیس مگراس کی متناظیمی کشش و کامیرعالم ہے کہ ہرت اور ہر طبقہ کے لوگ اس کی طرف کھنچ

ہیں۔ میکر میریٹ سے نے کرعام لوگوں تک سے اس کا گہراراابطہ

ہر ۔ میرعرب وعجم کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور اپنی آتش دروں اور

زارت قلب سے بے شارقلوب کوگر مار ہا ہے اور جدھر کو ذکلتا ہے ، سیادت و

وجا ہے اس کے جلو میں چلتی ہے۔ شیخ آ دم بنوری الحسینی کے فرزند کو قدرت

میراری دولتیں اسباب و و سائل کے بغیر عطا کر رہی تھی ، کیوں ؟ اس لئے کہ

اس صردی کے سب سے بڑے فتنہ ، فتنہ قادیا نیت کے استیصال کا وہ عظیم

الٹان کام اس سے لیا جانا ہے جو مجد قرین اور صد یقین سے لیا جاتا ہے۔ یہ

الٹان کام اس سے لیا جانا ہے جو مجد قرین اور صد یقین سے لیا جاتا ہے۔ یہ

ساری و تبی نو ازشیں اس کی تمہید ہیں۔

حفرت مجددٌ طريقة تجديد كي مجدد تھ:

یادآیا کہ ایک بارراقم اکروف نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! جس طرح امام ربانی مجدوالف ثانی "نے "اکبری فتنہ" کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لئے حکومت کے اعلیٰ ترین اہل مناصب کورام کیا تھا، آج بھی اس نج پرکام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ من کر حضرت نے فرمایا: جی ہاں! بالکل شیخ ہے، حضرت مجدوسرف وین کے مجد دنہیں سے بلکہ طریقہ تجدید کے بالکل شیخ ہے، حضرت مجدوسرف وین کے مجد دنہیں سے بلکہ طریقہ تجدید کے بالکل شیخ ہے، حضرت مجدوسرف وین کے مجد دنہیں سے بلکہ طریقہ تجدید کے بالکل شیخ ہے، حضرت مجدوسرف وین کے مجد دنہیں سے بلکہ طریقہ تجدید کے محرف میں مجروسے۔ " (خصوصی نمبرہ ص ۲۹۹)

بإسبان حرم شاہ فیصل سے ملاقات:

۔ فانہ قادیا نیت کی سرکوبی کے لئے حضرت بنوریؓ نے عالم اسلام کے ارباب مل وعقد کواپنی نمی ملا قاتوں میں اس ملرف متوجہ کرنے کی بھر پورکوشش کی ،خصوصا شاہ فیمل شہیدتو آپ کے بہت قدردان سے شہیدمر قوم سے آپ نے گی بار ال اتات کی اورانہیں بالشافہ فتنہ کی ریشہ دوانیوں سے آگاہ کیا۔

شاه قيمل پيجھے پيجھے حلتے رہے:

ایک ملاقات کا حال حضرت مولا ناعبدالرجیم اشرف نے حضرت کی زبانی اول

قلم بند کیا ہے:

" حضرت مولا نا تحدیوسف بنوری نے ایک ملاقات میں فرمایا کے مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی تحریک سے پہھ پہلے آپ تربین حاضر ہونے تو ایک دوست نے ازخود بیرکوشش کی کہ جلالۃ الملک سے ملاقات ہو۔ ملاقات طے ہوگئی۔حضرت شیخ بنوریؓ بادشاہ کے ہاں تشریف لے سکنے۔ملک محتر کا نے بوے تیاک سے خیر مقدم کیا ، اپنی کری سے بہت قدم آ کے بڑھ کر مصافحہ فرمایا ۔ گفتگو کامل النفات ہے تی ( پی گفتگوتمام تر قادیا نیت پر تھی ۔ ناقل) اور اکثر و بیشتر امور میں پرزور تا کید اور گرم جوشانه حمایت کا وعدہ فرمایا۔ ملاقات ختم ہوگئ تو آرام ہے مولاناً کو الوداع کہنے دروازے تک تشریف لائے۔مولا نا اینے رفیق کے ہمراہ شاہی کل سے نکل رہے تھے کہ شاہ شہید بھی تشریف لائے مولانا کا کواحیاس ہواتوراستہ سے ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے۔شاہ وہاں پہنچ تو مولا ناکے حسب سابق آ کے چلنے کوفر مایا، مولانًا نے اس سے انکار فرمایا اور شاہ سے درخواست کی کہ آب ہی آگے چلیں۔اس پر جلالۃ الملک نے مولاناً کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے چلنے پر مجبور کر دیااور خود بیچھے چلتے رہے اور جب شاہی کل کے دروازے تی بنج تو دوسری بارمولاناً کوگر مجوشی سے الوداع کہا۔" کی بنج تو دوسری بارمولاناً کوگر مجوشی سے الوداع کہا۔" (ہفت روز ہامنبر ، فیصل شہید نمبر، سے تمبر ۱۹۷۱ء)

مدرقذافی کے نام خط:

حضرت بنوریؓ نے قادیانی مسلد کی تھے تصویر پیش کرنے کے لئے کئی حکمرانوں کو خطرت بنوریؓ نے قادیانی مسلد کی ایک کڑی صدر قذافی کے نام خطوط کے ذریعے صورت ِ حال بیان کی ۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی صدر قذافی کے نام خط ہے۔ حضرت بنوریؓ نے لیبیا کے صدر کرنل قذافی کو مخاطب کر کے فرمایا:

" بعدازسلام گزارش ہے کہ مجھے آنجناب کی زیارت کا شرف اس وقت ماصل ہوا جبہ طرابلس کی پہلی " دعوت اسلامی کا نفرنس " میں مندوب کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ آنجناب کی شخصیت میں اخلاص ، قوت ایمان اور سلامتی فطرت کے آثار دیکھ کراول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں سلامتی فطرت کے آثار دیکھ کراول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہوئی۔ بعد از ان آپ کی خیروسعا دت کی خبریں ہم تک پہنچیں جن کی حجہ سے آپ بلاشبہ دادو تحسین کے ستحق اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے مایہ فخر ہیں۔ حق تعالیٰ آپ کو اسلام کے لئے ذخیرہ اور مسلمانوں کی پناہ گاہ کی حثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے وجودِ گرامی سے اسلام اور عرب کی حثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے وجودِ گرامی سے اسلام اور عرب کی عزت ومجد کے علم بلند ہوں۔ آمین۔

برادرِگرامی قدر! آپنے پاکستان کے موقف کی تائید کر کے اور ہرممکن مادی مددمہیا کرکے جواحسان فرمایا ہے اس کا ہمیں اجمالی علم ہوا۔ حق تعالی آپ کو اس حسنِ سلوک کا بدلہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ پر انعامات فرمائیں ۔ آمین ۔ اوراب میں آنجناب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکتان ایک عظیم خطرہ میں گھر اہوا ہے اور وہ ہے فتنہ قادیان یا قادیانی تحریک عظیم خطرہ میں گھر اہوا ہے اور وہ ہے فتنہ قادیانی ہے اور بری فوج میں قائد ایک بڑا قادیائی ہے ۔ فضائیہ کا سربراہ قادیائی ہیں ۔ پچھ عرصہ بعد تکا خان کے بعد سترہ جرنیل ہیں جو سب قادیائی ہیں ۔ پچھ عرصہ بعد تکا خان بھی ریٹائر ہوجا کیں گے ۔ حکومت مسلمان افسروں کو فوجی مناصب سے معزول کررہی ہے ۔ صدر کا اقتصادی مشیرا بھم قادیائی ہے اور سر ظفر اللہ فان کے جو بڑا ضبیت سازشی قادیائی ہے، صدر سے خصوصی روابط ہیں۔ صدر اس کے مشوروں کی تعمیل کرتا ہے۔

غالبًا آنجاب کوعلم ہوگا کہ اس گروہ کا ضال ومضل مقدا مرزا غلام احمد قادیانی مرکی نبوت تھا، اس نے پہلے مجدد، مسح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد از ال نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ برطانوی حکومت روئے زمین پر خدا کا سایہ ہے، جہادمنسوخ ہے اور یہ کہ برطانیہ کی نصرت و حمایت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وغیو ذالک من کفو دھواً۔

"قادیان" کے بعد (جوہندوستان میں رہ گیا) انہوں نے مغربی پاکستان میں "ربوہ" آباد کیا جس کی حیثیت ان کے دارالخلافہ کی ہے۔ وہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگرمی سے سازشیں تیار ہوتی ہیں اور بیر مجلت میں تحریر کر دہ عریضہ ان تفصیلات کا متحمل نہیں۔ میں آنجناب سے اس وقت دو گذارشیں کرنا جا ہتا ہوں۔

ایک میدر بھٹوکواس خطرہ عظیمہ سے آگاہ سیجئے ۔ یعنی قادیانی

بغادت، ملک کا قادیانی حکومت کے تحت آ جانا ، بحراحمر میں برطانیہ کی عزت رنته کا د دباره لوث آنااور بیک وقت تمام عربی واسلامی ممالک کاناک میں دم آ مانا۔ پس آنجناب سے درخواست ہے کہ آج حکومت یا کتان کوقاد مانیوں کے مابلفظ چیج برطانیہ کے چنگل سے چیٹرا کراس پراحسان کیجئے۔جبیہا کہ قبل ازیں آ ب اس کی اخلاقی و مادی مدد کر کے اس پراحسان کر چکے ہیں اور محض الله تعالیٰ کی ،اس کے رسول کی ،اسلام اور مسلمانوں کی خبر خواہی کے لئے ہر قتم کی تدبیر و حکمت اور عزم وحزم کے ساتھ " صدر بھٹو" کی تجروی کی اصلاح سيجيئه - بلاشبه اسلام كي ميعظيم الثان خدمت الله و رسول كي رضامندی کا موجب ہوگی ۔اس کے ذریعہاس رخنہ کو بند کیا جاسکتا اوراس شگاف کو بر کیا جاسکتا ہے کیونکہ فتنہ کا سیلاب خطرہ کے نشان سے اوپر گذر رہا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت و مد د فرمائے۔"اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔"

دوسری گذارش ہے کہ جمہوریہ لیبیا میں جو قادیانی ڈاکٹریا انجینئر کی حیثیت ہے آئے ہیں انہیں نکالئے ۔ سنا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں قادیا نیوں کی ایک بڑی تعداد آئی ہے۔ ان میں ایک ڈاکٹر خلیل الرحمٰن طرابلس میں ہے جوشعاؤں کے ذریعہ سرطان کے علاج کا خصوصی ماہر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگایا جائے اور محض اللہ کی ،اس کے مرسول کی ،اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیر خواہی کی غرض رسول کی ،اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیر خواہی کی غرض ہے۔ آپ کوان کی اطلاع دیجائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت یا سے آپ کوان کی اطلاع دیجائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت یا

اسلام اور مسلمانوں کی مدد میں ثابت قدم رکھے۔آپ کواپنی رضا اور اپنے دین کی خدمت کی مزید تو فیق عطافر مائے اور آپ کے ہاتھ سے خیر وسعادت کے دو کام لے جن کے ذریعے مشرق ومغرب میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت ومجد میں اضافہ ہو۔والسلام کیکم در حمۃ اللہ و ہر کا تہ۔"

آپكامخلص:

محمر لوسف بنوري .

خادم الحديث النوى الكريم في كراجي

حفرت بنوری کوقادیا نیت کے خلاف در دوسوز، بے چینی و بے قراری اورقلبی نفرت اتن تھی کہ وہ اس سلسلے میں بڑے بڑے فراعنہ مصر سے بھی ککرائے اوراس فتنہ کی سرکوبی کے لئے جو کچھان سے بن پڑا، وہ کر گزرے مرزائیت کی کھلے عام مرتدانہ سرگرمیال حفرت کی ایمانی غیرت کے لئے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھیں۔اس کے انداد کے لئے حضرت پوری دنیا میں گھوے۔

میں کے لئے حضرت پوری دنیا میں گھوے۔
شیخ بنوری کہ لہولہان:

· حضرت مولا نامفتی عبدالباقی راوی ہیں کہ:

" پڈرسفیلڈ ختم نبوت کے دفتر کی طرف سے حضرت شخ بنورگ کودوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت شخ لندن پہنچ۔ ایک رات قیام کے بعد پڈرسفیلڈ روانہ ہوئے۔ دفتر میں قیام پذیر صاحب خانہ موجود نہ تھے ، بعد میں ملے۔ حضرت شخ بنورگ کورات کے وقت بیشاب کرنے کا عارضہ پیش تھا۔ رات کوایک دود فعہ میں بھی ان کے ساتھ گیا لیکن میری آئھ

آگئیاور حضرت الثینج" تنها پیشاب کرنے کے لئے اٹھے۔اعم مراتھا، تکل کا سویج آٹو میک تھا، آن کرنے کے تھوڑی در بعد خود بخو دبھ جاتا تھا۔ حضرت جب بیتاب سے فارغ ہوئے تو بٹن دبایا۔ ابھی حضرت آ گے ہیں بڑھے تھے کیٹن خود بخو دبھے کرائد میراہو گیا۔ بیت الحکاء کے قریب ایک تہہ خانہ تعا جس كا دروازه نبيس تما، دوسرى طرف ذرا آكے حضرت كى قيام گاه ( دفتر ختم نوت ) تھی ۔ حضرت نے غلطی سے تہہ خانہ کی طرف قدم بر حایا اور نیجے سرْحیوں پرلڑھکتے لڑھکتے دھڑام ہے تبہ خانہ میں گرے ۔ عالباً سولہ ستر ہ سرهاں ہوں گی معلوم نہ تھا کہ نیجے سونج کہاں ہیں ۔ اعمرے میں میرصیاں تلاش کر کے اور چڑھ آئے۔اینے کمرے میں بیٹی کر جھے آ واز دی کہ بھائی اٹھو، میں گر گیا ہوں (پٹتو میں پیالفاظ کیے ) میں چونک اٹھا۔ حفرتٌ کودیکھا، کسے دیکھا؟ایسے دیکھا کہ کی نے بھی حفرت اکثیج کوایسے حال میں نہیں ویکھا۔ میں اس وقت کچی نیندے اٹھا، بکل جلائی ، دیکھا تو حضرت الشیخ لہولہان ہیں ۔سرے خون فوارے کی طرح ایل رہا ہے، چیرہ انور نے خون کی جاورا محاریمی ہے، واڑھی برلبوکی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ کیڑے بھی خون ہے رنگین ہیں ، نہ یاؤں میں سلیپر ، نہ ہاتھ میں لائھی ، پرایا مکان ہم اجبی اس وقت آ وهی رات ب، لوگ محوفواب بین ، صاحب خان بھی این كرے ميں آرام كررہا ہے۔ ميں نے سب ت پہلے فيشو پير سے سركا زخم صاف کیا، پھر چیرہ صاف کیا، پھر داڑھی صاف کی۔ نیٹو پییر کے ذرات زخم اور داڑھی میں پھن جاتے تھے، صفائی میں مشکل پیش آئی ، روئی نہیں تھی ۔

۔ دفتر میں ہوتا کیا ہے ،صرف چند کتابیں ، جاریائی اور چند کرسیاں \_ پھر بنیان اور جا در تبدیل کرائے ۔اپنے مفلر سے ان کا سر باندھا۔ میں نے کہا کہ صاحب خاندکو جگاؤں ۔ فرمانے لگےنہیں!اس کے آرام میں خلل ہوجائے گا، رہنے دو۔ میں بار بار کہتا کہ ڈاکٹر کوٹون کر دیا جائے ۔ فرماتے کہ تیج دیکھیا جائے گا۔ پھر میں اس تہہ خانہ کی طرف گیا ، دیکھا کہ سارے راستہ میں خون چیز کا ہواہے۔ کہیں کہیں خون کی دبیز تہہ جمی پڑی ہے،ساری پیرصیاں خون ہے لت یت ہیں۔حضرت اشیخ " کے سلیرایک یہاں، دوسراو ہاں، لأخی بھی (عصا) ایک کونہ میں یڑی ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کی نے دو برے ذِی کئے ہیں۔اتی خون کی بہتات تھی کہ کمزور آ دمی دیکھ کریے ہوٹی ہوجائے لئین یہ عال کہ شخ "نے اُف کی ہو۔ آخری رات کے وقت جب صاحب نانہ کی ہوی قضاء حاجت کے لئے اٹھی اس نے ہر طرف خون ہی خون دیکھا، گھبرا کروایی کمرے میں گئی اور شوہر کو جگایا۔ وہ اٹھ کر بھاگے بھاگے آئے اور جرانی سے یو چھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔اے جب معلوم ہواتو مجر دوسرے دو · نتوں کواطلاع دی۔ پھر ڈاکٹر کوفون کیا۔ پھرایمولینس منگواکر حضرت کو میتال لے گئے۔ غالبًا سات ٹا نکے لگے اور ڈاکٹر نے حضرت کو میتال ے فارغ کیالیکن ساتھ ہی ساتھ سفریر یابندی لگادی مگر لوگ کب معاف كرنے والے تھے۔ يروگرام كے مطابق حضرت الشيخ" نے سفر جاري كيااور بحروابس كراجى تشريف لے گئے۔اس سفر كى رفاقت ميں كب بحول سكتا ہوں جبكه ميں نے اس حالت ميں شخ " كوريكھا ہے كەسى نے تو كيا خور د عنرت "

جا<u>ل بوتٌ</u>

نے بھی بھی اپنآ پ کوئیں دیکھا ہوگا۔" (خصوصی نمبر ہیں۔ c) میں کفن ساتھ لے جار ہا ہوں:

حضرت مولا نامحمر بوسف لدصیا نوی رادی ہیں کہ:

" تحریک ختم نبوت کے دنول میں حضرت بنوری پرسوز و گداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی و والفاظ کے جامہ تک میں نہیں ساعتی تج یک کے دنوں میں جو آخری سفر حضرت نے کراچی سے ملتان ، لاہور ، راولپنڈی ، یشاور تک کا کیا ، اس کی یاد کمجی نه بھولے گی ۔ کراجی سے روانہ ہوئے تو حضرت کیر ہے حد رفت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن صاحب ہے فرمار ہے تھے:"مفتی صاحب! دعا کیجئے ،حق تعالیٰ کامیابی عطافر مائے ، میں کفن ساتھ لے جارہا ہوں ۔مسکہ حل ہو گیا تو الحمد لله، ورند شاید بنوری زندہ والبس نه آئے گا۔ "حق تعالی نے آپ کے سوز دروں کی لاج رکھ لی اور قادياني نائوركوجسد ملت سے كاث كرجدا كرديا كيا۔ "(بينات، ذوالحيك التاري) بللآ خرحضرت شیخ بنوری کی جدو جهد، جذبه، ولوله، تزیب اور عمل پیهم کی برکت ے قادیا نیت کا قلعہ مسمار ہوگیا اور عتمبر ۱۹۷۲ء کوآ کمنی طور پر قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔قادیا نیت کےخلاف1941ء کوچلائی گئتح یک کے قائداول اوراس کارروان عزیمت کے سید سالا رحضرت بنوریؓ ہی تھے اور وہ ساری زندگی اس فتنے کے فلاف مین*سپررے*۔

> ہم کو مٹاسکے یہ زمانہ میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے ، زمانہ سے ہم نہیں

باب: ۱۸

## عشقِ رسول صلى الله عليه وسلم

رب ذوالجلال کی اس دھرتی پر ایک ہستی ایک بھی ہے جس ہے بہتہ ، عقیدت،
والہیت ، عشق اور وار فقت کھی عین ایمان ہے ۔ محمو بی مسلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ایک جرت
انگیز مجزہ ہے کہ انسانی دل و دماغ سے جو خراج محبت انہوں نے دصول کیا وہ کا کتا تک کوئی دوسراانسان وصول نہ کر سکا۔ ہر دور ہیں جتنی محبت آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے گئی اتی محبت کی اور سے نہیں گئی۔ مولا ناظفر علی فان مرحوم فرماتے ہیں ...... نماز اچھی ، زکوۃ اچھی ، روزہ اچھا ، جج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکت نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یڑب کی حرمت پر خدب تک کٹ مروں میں خواجہ یڑب کی حرمت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکت خدا شاہر ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکت محبت دوشم کی ہے۔ ایک طبق، کہ آدی کو اولا دوغیرہ کی محبت ہوتی ہے۔ دوسری محبت عقلی، کہ دل جا ہے یا نہ جا ہے گئین بہتھ تھا نے عقل اینے آپ کواس کی طرف ماک

بالربست ہے۔ کو یا حبت عقلی محبوب کی اطاعت اور اس کی خوشنو دی فکر کا نام ہے اور علیاء ، مدنین دمفسرین نے تم عربی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مرادعقلی وشعوری واختیاری موریرالله ادراس کے رسول کی اطاعت اور دوسروں کی مخالفت ایمانِ کامل کا نقاضااور د بنوی کی آئینہ دار ہے۔ حب نبوی وہ کیمیائے سعادت ہے جواگر موجود ہوتو ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے ، اعمالِ صالحہ کا ذوق وشوق اور دین کے لئے سب کیزیہ ز بان کردینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حب نبوی ہی وہ تریاق وا کسیراور کبریت احمر ہے جس کی بدولت ہرز مانے میں اولیاءِ امت اورصلحائے ملت نے ولایت ، روحانیت ، منبولیت اور محبوبیت کے اعلیٰ ترین مدارج و مراتب حاصل کئے ہیں۔ ایک سمانی ا فدمت الدَّى مِن حاضر موكر يوقي كلَّ "متى الساعة يا رسول الله "اسالته كرسول ! قيامت كب آئے كى ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے يو چھا: "ما اعددت لها" تم نے اس کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ صحافی رسول عرض کرنے لگے: میں نے قامت کے لئے بہت زیادہ تیاری تونہیں کی ندمیرے یاس زیادہ نمازیں ہیں۔نہ روزے، نفلیں، نه صدقات وخیرات" ولکنی احب الله و رسوله" مربال! الله اوران كے رسول سے محبت ہے۔ تو محمر بی صلی الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: "انت مع من احببت "تم ال كے ساتھ ہو گے جس سے محبت كرتے ہو۔ حفرت علي سے كسى نے يو جھا آ ب كورسول اللہ سے كتى محبت تھى ؟ حضرت علي ا نے جواب دیا: آ یصلی الله علیه وسلم ہم کو مال داولا داور ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے ادر پیاس کی شدت میں جو محبت بیاسے کو یانی سے ہوتی ہے اور جس طرح وہ پانی کے الكي بقرار موتاب سيزياده محبت جم لوگوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم سي حقى-

ایک صحابی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں محمرع بی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو ۔ انہوں نے فوراً میہ دعا کی کہ ائے اللہ! مجھ سے بینائی چھین لے کہ میں سر کارِ دوعالم کے ، جلوہ جہاں آراکے بعد دنیا کی کوئی چیز دیکھنانہیں جا ہتا .........

چھین لے مجھ سے نظر ائے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل کے بعد میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد ان کی دعا قبول ہوگئی اور بینائی سلب ہوگئی۔ جب صحابہ کرام می کوعشق رسول کی لازوال دولت میسر آئی تو دنیا کے ہادی اور رہنمائن گئے۔

قدم بوی کی دولت مل گئتھی چند ذروں کو . ابھی تک وہ جیکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہوکر

ا کابر علائے دیوبند کے یہاں تو اصل چیز عشق رسول ، اطاعت رسول اور محبت رسول ہے۔

محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی عملی زندگی سرایا معمورہ عشق رسول تھی۔ سنت ان کے ہر عمل کا ہدف تھی اور عشقِ رسول ان کی زندگی کی سب سے فیمتی متاع عزیز تھی۔ نبی اکرم سے عشق ومحبت کا بیدعالم تھا کہ جب بھی حضور کا نام مبارک آتا، آپ کی آئکھیں برنم ہوجا تیں کئی بارخواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

معراج عثقِ رسولٌ:

حضرت شیخ بنورگ کے بھانج جناب خالد جان بنوری صاحب راوی ہیں:
" آپ کورسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ مبارک سے والہانہ شق

الله الله

نما۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصالوم برید واحاد برٹ ہوئی کے حصول اور پھر
تر ریس و تبلیخ اور اس کے بعد تحقیق و تر و تئی میں گز دا۔ دوم: آپ نے زندگی
سے ہر پہلو بیس رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بیروی کی ۔ سوم:
آپ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصالِ ثواب کے لئے عبادات و
خبرات کرتے رہے ۔ ای طرح ہر سال قربانی اور بے شار عمر ان کے ق
بیس کئے۔ چہارم: زندگی میں آپ نے وصیت تحریری تھی: "کہ دوختہ سارک
کا غبار میری آئیکھول میں لگاد بنا۔ دوختہ اقدی کے دیے گا تیل میری داڑھی
پر چھڑ کنا اور دوخہ کیا کے غلاف کا نکڑا میر کے فن میں سینے پری دینا اور
فانہ کعب کی جیت کی لکڑی تین سوسال پر انی قبر میں دکھنے کا کہا تھا۔ "
بیسب چیزیں آپ نے ڈب میں محفوظ کر رکھی تھیں، آپ کی وصیت کے
مطابق کام میں لائی گئیں۔ بید حب رسول کی معراج تھی۔"

(خصوصی نمبر،ص۱۲)

عشاق کورسول الله علی الله علیه وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ معزت شیخ بنوری سمیت ہارے تمام اکا ہر کوح مین شریفین سے اس لئے محبت تھی اور دالہانہ تعلق تھا کہ ریکو چہ محبوب ہے۔ جمۃ الاسلام حضرت مولا نا نا نوتوی کہ یہ طیب سے گئی میل دورگذید خضرا کو و کیمنے ہی اونٹ سے انتر جاتے ، جوتے اتارلیا کرتے اور ہر ہنہ پالی میل دورگذید خضرا کو و کیمنے ہی اونٹ سے انتر جاتے ، جوتے اتارلیا کرتے اور ہر ہنہ پائی چلنا شروع کرویتے ۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحمد نی الوی ہیں کہ بائی دیو بند نے تمام عرمبز رنگ کا جوتا صرف اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ دوضہ دُسول کا دیک ہیں کہ بائی دیک ہر ہے۔

وی مسافر تھے۔ مدینہ منور وال عشق کے مسافر تھے۔ مدینہ منور واور مکہ معظمہ سے انہیں محبت وعقیدت اپنے اکابراور اسا تذویے ورشہ میں گیا۔

احرام حجاز:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحن صاحب رقم طرازین کہ:

با جورت شخ بنوری فرماتے تھے کہ کے کہ سر ذمین پر جب قدم رکھوتو کی اس حفرت شخ بنوری فرماتے تھے کہ کے کہ سر ذمین پر جب قدم رکھوتو کی کو حقیر نہ بھتا ۔ یا در کھنا کعب مرکز تجلیات ہے۔ اس کے قرب و جواد میں دہنے والاخواہ کس حال میں ہو ہتم ہے بہتر اور درجہ ایمان وقو حید میں تم ہزاد درجہ ایمان وقو حید میں تم ہز میں جگہ جگہ گندگی دیکھویا اوگوں کی بعض عادات بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے تم شر میں جگہ جگہ گندگی دیکھویا اور تقید (طعن و تشنیع) سے تم ہاری نا گواری کا باعث ہوں مگر دل پر میل نہ ہونا اور تقید (طعن و تشنیع) سے گر رز کرنا۔ " (خصوصی نمبر ہی سم سم)

مهمان رسول:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب ایک اور واقعہ کے راوی ہیں۔ قراتے

ښکه:

" مبحر نبوی میں اعتکاف کے دوران افطار اور سحری میں قتم سم کے اول اول میں نے کھانے میں کچھ تکلف کیا۔ حضرت شخ بنوری نے اس کومسوں کرلیا۔ مجھ سے تلجعہ کی میں فرمایا " تنزیل الرحمٰن! اگر بخوری نے اس کومسوں کرلیا۔ مجھ سے تلجعہ کی میں فرمایا " تنزیل الرحمٰن! اگر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور ہم یہاں آتے تو ہم آتخضرت کے مہمان ہوتے۔ آج آ تخضرت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو خاد مان رسول جو مدینۃ النی کے ساکن ہیں، ہماری میزبانی کرتے ہیں، ہم رسول الله

صلی الله علیه وسلم کے مہمان ہیں اور بیسب خاد مانِ رسول ہیں ،تم کھانے میں تکلف نہ کیا کرو، رغبت سے کھایا کرو۔"مولا ناکا سمجھانے کاوہ بیار و محبت بھرا انداز جب بھی یاد آتا ہے آتکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔"
انداز جب بھی یاد آتا ہے آتکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔"
(خصوصی نمبر ،ص ۲۳۲)

#### ردضه اقدس کے برکات:

جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، حضرت شیخ بنوریؓ کے حرمین شریفین کے سفر کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت شخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ بار بارج یاعمرہ کاسفر کرنے سے بھی میرا مقصد حج یا عمرہ کی تعداد بڑھانا اور اس کواپنے لئے سرمایہ کنرو مباہات سجھنا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں توایک خاص مقصد کے لئے بار بارح مین شریفین زادھا اللہ شرفا جاتا ہوں اور وہ یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو یہ باغ لگایا ہے (مدرسہ عربیہ اسلامیہ) اس کی قبولیت اور کامیا بی کے لئے دعا نیس کروں ۔ بیت اللہ کے فیوض اور روضہ کاقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکات حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ بانی اور اسا تذہ وطلبہ کی محنت کو قبول فرما ئیں اور ان کو مزید اخلاص اور المیت سے سرفراز فرما ئیں۔

جس طرح ایک کار کا ڈرائیور جب سفرشروع کرتا ہے تو تیل کی منگی کو کھر لیتا ہے گر جہال منگی خالی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو جلداز جلد کسی پٹرول پہپ سے تیل لیتا ہے۔ اسی طرح میں بھی نہ صرف ہرسال بلکہ سال میں متعدد مرتبہ ترمین شریفین سے تیل لینے جا تا ہوں۔" (خصوصی نمبر ہیں ۲۵۸)

### ىيمدرسە حضور كاہے:

حضرت مولانامصباح الله شاه تحريفرمات بين:

" حضرت شیخ بنوری کے مدرسہ کی اس قدرعظمت و مقبولیت کے متعدہ اسباب سے ۔ ان میں سب سے پہلا اور اصل سبب حضرت کا اخلاص، تقوی انتخالی مع اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم "فداہ ابی و امی " کے ساتھ عشق و محبت تھی ۔ چنانچہ حضرت والا کا یہ مقولہ کہ یہ "مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم تو خادم ہیں "سب کے کانوں میں آج بھی سائی دے رہا ہے۔ " (خصوصی نمبر میں ۵۳۵)

حرمين شريفين سے والهيت ومحبت:

حفرت شیخ بنوری کے سفر وحفر کے رفیق اور جامعہ اسلامیہ کرا چی کے رئیس جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر ،حفرت شیخ بنوری کے حرمین شریفین سے والمہیت ،محبت اور عقیدت کے مناظر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت مولا نابنوری کور مین شریفین سے والہانہ تعلق تھا اور اس تعلق کا صحیح اعدازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا، یا آپ کے ساتھ جج ادا کیا ہو۔ آپ جب جج یا عمرہ کا احرام باعد ہے اور زبان سے تلبیہ پڑھنا شروع فرماتے: لبیک اللّٰہم لبیک ..... تو اس والہانہ اعداز سے تلبیہ پڑھنا شروع فرماتے: لبیک اللّٰہم لبیک ..... تو اس والہانہ اعداز سے تلبیہ پڑھنا شروع فرماتے دبیعکی زبان پر جاری رہے اور آ تھیں پرنم تعلیمی زبان پر جاری رہے اور آ تھیں پرنم رہیں۔ ول ور ماغ اور جوارح سب ہی عبادت میں مشغول رہے اور عبادت

بالمايست

میں جو کیفیت (ایما ناوا صاباً) کی مطلوب ہوتی کیفیت طاری رہتی۔

اس والبانہ کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام فرماتے کہ اس عبادت کواس کے فرائض وواجبات اور سنن وا داب کے ساتھ ادا فرما ئیں اور اس کا انتااہتمام فرماتے کہ جے سیلے بھی جج کے مسائل پر مختلف بڑی پڑی کا تناوں کا مطالعہ فرماتے اور جج کے دوران بھی ایک اُ دھاہم کتاب اپ ساتھ رکھتے ۔علاء حضرات جب ملنے حاضر ہوتے تو آئیں اہم مسائل کی ساتھ رکھتے ۔علاء حضرات جب ملنے حاضر ہوتے تو آئیں اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے تجاج کرام آ کرمسلے ہو چھتے ،ان طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے تجاج کرام آ کرمسلے ہو چھتے ،ان میں عرب بھی ہوتے ۔ آپ جواب دیتے اوران کے اس طرز پرخوشی کا اظہار فرماتے کتنے اس تھلوگ ہیں جنہیں اپنے جج کی اتی فکر ہے۔

فرماتے اور فرماتے کتنے استھلوگ ہیں جنہیں اپنے جج کی اتی فکر ہے۔

جب آ ب نے بہلی بارروضہ اقد س برحاضری دی تو اپنے ساتھ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک سم کا بیات کا طویل اور جامع تصیدہ فصح و بلیغ عربی زبان میں بنا کرساتھ لے گئے اورروضہ اقد س براسے پڑھااوراس کے بعد جب مصرتشریف لے گئے تو مصر کے اسلام مجلہ "الاسلام" ۲۸ رجب کا ادام سیس میں سیس میں سیس میں شائع ہوا۔ اس تصیدہ کا عنوان میں استخرات الادب فی مدح سیدالیجم والعرب "اور مدیر مجلہ نے اس بریہ عبارت لکھی جس کا اردو ترجمہ ہیں ہے یہ قصیدہ شنح محمہ یوسف بنوری کا ہے جنہوں نے اسے ہندوستان میں لکھا اور تجاز مقدس میں مجدِ نبوی کے اندر جنہوں نے اسے ہندوستان میں لکھا اور تجاز مقدس میں مجدِ نبوی کے اندر وضمة اقدس پراسے پڑھا۔ ماسواءِ ابتدائی چنداشعار کے جنہیں جیاء کی بناء پ

حيحوز ديا\_

آ ثارِمه ينه:

مدیند منورہ کے آٹار کا وسیع علم رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں پہلی بار خاضر ہوا تو مدینہ منورہ میں ایک ایسے بزرگ ہے " مکتبہ عارف حکمت " میں ملا قات ہوگئ جو آٹار مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم تھے، وہ دوست بن گے اور جھے سے بیشکش فرمائی کہ میں آپ کو مدینہ منورہ کے آٹارد کھلا دک گا۔ چنانچہ ہم نے ایک خجرگاڑی والے سے معاملہ طے کرلیا جو ہمیں صبح ناشتہ کے بعد لے جا تا اور ظہر کے قریب واپس حرم پہنچا دیتا۔ اس وقت گاڑیاں اور ٹیکسیاں منبیں تھیں ۔ جس جانب ہمارا جانا ہوتا ، وہاں بیٹھ جاتے اور کتاب "وفاء الوفاء" کھول کر پڑھتے اور اس کے مطابق وہ شُن آٹا ٹار بتلاتے ، خاص کرغز وہ الوفاء" کھول کر پڑھتے اور اس کے مطابق وہ شُن آ ٹار بتلاتے ، خاص کرغز وہ جانے وغیرہ کے آٹار، ساتھ میں ان شُن کا خادم بھی ہوتا جو احد ، غز وہ خندق ، قبا وغیرہ کے آٹار، ساتھ میں ان شُن کا خادم بھی ہوتا جو جائے وغیرہ کا انظام کرتا۔ " (خصوصی نمبر ، ص ۱۹۹۹)

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" مدینه منورہ سے والیسی پر پاکستان کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جدہ میں ایک روز قیام کے دوران ایک بارعمرے کا موقع مل گیا۔ میں عمرے کے لئے آیا، سعی کے بعد نماز ظہر میں اتفا قاحرم میں مولانا سے ملاقات ہوگئ۔ کئے آیا، سعی کے بعد نماز ظہر مجھے اپنے ساتھ قاری سلیمان کہنے گئے کہ کھانا کھا کر جانا۔ چنانچہ بعد نماز ظہر مجھے اپنے ساتھ قاری سلیمان صاحب کے گھر موٹر میں لے گئے۔ جب زینے پر چڑھنے کا وقت آیا تو میں صاحب کے گھر موٹر میں لے گئے۔ جب زینے پر چڑھنے کا وقت آیا تو میں

بمالويست

یجے ہوگیا کہ مولانا آگے برطیس مگر مولاناً نے مجھے آگے بڑھنے کے لئے کہا۔
میں نے جب کہا کہ مولانا آپ! تو فرمایا کہتم اس وقت محرم (حالت احرام میں) ہو ہتہارامر شبہال وقت مجھ سے بڑھا ہوا ہے اس لئے تم آگے بڑھو۔
عمری کھیل میں، میں آگے ہوگیا مگر آج تک مولانا کی بیہ بات میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ مولانا ڈین شعائر کی کس قد تعظیم کرتے تھے۔"

(خصوصی نمبره ۲۲۵)

اگرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہرامتی کوآ پ سے الی محبت اور ایسا تعلق پیدا ہوجائے جیسا ہمارے اکا ہر کونصیب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں سننے سے کان لذت حاصل کریں، زبان ذکر حبیب کرتے ہوئے تھے نہیں، دل میں آپ کے حالات سننے اور جانے کا ذوق ہوتو پھر اللہ کی نورانی مخلوق بھی ہم پررشک کرے اور ہم اللہ درب العزت کے مقبول ومحبوب بندے بن جا کیوں۔

اللہ رے جذب شوق کا اعجاز رہبری
اک اک قدم کو حاصل منزل بنادیا
مجھ کو نو اس مآل محبت پہ ناز ہے
اب دل کو ان کے رحم کے قابل بنادیا

# باب: ١٩

### ملفوظا تطيبات

" زمانہ طالب علمی میں راقم الحروف ایک مرتبہ سنر میں تھا، عریضہ ارسال خدمت کیا جس میں پچھ تھیجت کی درخواست بھی پیش کی تھی۔ جواب آیا اور البی عمدہ قیمتی اور بہترین نصیحت پرمشمل جوآب ِزرے کھنے کے قابل ہے۔

حضرت مولانا حبيب الله مختارصاحب لكهت بين:

تحریر فرمایا: " دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سواکسی ہے کسی خیر کی توقع نہ کر بین اور نہ کسی پراعماد و تو کل کریں ورنہ سوائے خسر ان و نا کامی کوئی اور نتیجہ

بمال بوست

نه وگا-"

پدرسه کی غدمت برااعزاز:

و فرمایا کرتے تھے:

" میں نے بیدرسہ اس کے نہیں بنایا کہ ہم یا شخ الحدیث کہلاؤں۔ جاال میں آکر فرمانے: اس تصور پرلعنت ۔ پھر فرمانے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہم ماری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لے لو جھے خوشی ہوگی اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لے لو جھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام فادم کی المرت سے مدرسہ کا ادنی سے ادنی کام کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کروں گا۔ "

حصولِ معاش كاتصورختم كرديا جائے:

فرمایا:

" ہم تو چاہتے ہیں کہ حصولِ معاش کے تصور کو ختم کر دیا جائے اور طالبِ علم صرف اللہ کے دین کا سپاہی ہے۔ اس کے سوازندگی کا کوئی مقصد اس کے علم صرف اللہ کے دین کا سپاہی ہے۔ اس کے سوازندگی کا کوئی مقصد اس کے عاشیہ کنیال میں بھی نہ ہواور اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین واعتا دہوکہ معاش کی فکر کے بغیر اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ "

ايك خاص دعا كاابتمام:

فرماتے تھے کہ:

" الله تعالى نے مجھے بيد عاسكمادى ہے، يہى دعاكر تا ہوں كہ اے اللہ! تو خوانوں كا مالك ہے اور بندوں كے دل بھى تيرے قبضہ قدرت ميں ہيں ،

آ پان کے دل پھیر دیں کہ وہ خود آ کراس مدرسہ کی فدمت کریں ۔ آمیں ان کے در پر نہ لے جا۔

فرماتے: مالداروں کو ہماراممنون ہونا چاہیئے کہ ہم ان کا مال پیٹے گہری الداروں کو ہماراممنون ہونا چاہیئے کہ ہم ان کا مال پیٹے کیکے جنت کا سامان بناتے ہیں۔"

جب خدمت وین کے سارے دروازے بند ہوجائیں:

فرماتے تھے کہ:

" خدانخواسته اگرایسے حالات بیدا ہوجائیں کہ جھ پر خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجائیں تو میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا جہاں کی مسجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں ، وہاں جاکراپنے بیبیوں سے ایک جھاڑوخریدوں گا اور مسجد کواپنے ہاتھ سے صاف کروں گا۔ پھر خوداذان دوں گا اور لوگوں کو نمازکی دعوت دوں گا۔ جب وہ مسجد آباد ہوجائے گی تو پھر دوسری مسجد تلاش کروں گا اور وہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔ "۔

مدارس کے تممین کومشورہ:

وفاق المدارس العربيه پاکستان کے اجلاس میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

" مہتم حضرات ایسے مدرسین کو پہند کرتے ہیں جوان کی خوشامد کریں، گو تعلیمی استعداد کے لحاظ سے کورے ہی ہوں۔ بدلوگ اہل فضل و کمال کونہیں چاہتے ۔ کامل کوخوشامدی بننے کی کیاضرورت ہے ، کامل تو پورے استعناء سے رہے گا۔ ہتم کواس کے ناز برداشت کرنا ہوں گے اگر کام مقصود ہو۔ جو گائے دوده دی ہے دہ لات مارٹی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا: کہ میں مشور: دیتا ہوں کہ اگر خدمت دین اور معیاری تعلیم جائے ہیں تومہتم حضرات اپنا مزاج بدلیں۔"

ديي مدرسه، دنيايا آخرت كاعزاب:

ارشادفرمایا:

" اگردیٰ مدرسد دنیا کے لئے بنانا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہادراگر آخرت کے لئے بنانا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔" تھیجے نبیت کی ترغیب:

حضرت کامعمول تھا کہ تعلیمی سال کے آغاز میں قدیم وجدید طلباء کی تھے کہ دوہ اس میت کے لئے تقریر فرماتے جس میں طلباء سے اس بات کا عہد لیلتے کہ دوہ اس مدرسہ میں علم دین کوصرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ، اسلام کی بقاء اور حفاظت کی غرض سے حاصل کریں گے ۔ اغراض دنیا اور ظاہری عیش و راحت کے حصول کی نمین سے مہم دین کونفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنانے والے کواس بچے کے ساتھ تشمید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باب نے والے کواس بچے کے ساتھ تشمید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باب نے گوہر نایاب تھا دیا ہو مگر دو کم فہم بچہ اس بے مثل گوہر کے عوض دکا ندار سے بھول کے کرخوش ہوجائے۔

بڑے عصہ میں فرمایا کرتے: "شقی اور ملعون ہے وہ شخص جوعلم دین کو حصول دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے۔ ایسے بد بڑت سے سر پرٹو کری اٹھا کر مزدوری کرنے والا بدر جہا بہتر ہے۔"

### طابه کی شکل وصورت:

پيمرفرمات:

" جوطالب علم ال مدرسه میں اسلای شکل وشا بهت اختیار کئے بغیر رہنا علی ہتا ہے اور جس کے ول میں علم وین کے ذریعہ ونیا کو حاصل کرنے کی تمنا ہے وہ ہمارے مدرسه میں ندر ہے ور نداللہ اور اس کے درسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین خیانت ہوگی۔"

اخلاص کی برکت:

ارشادفر مایا:

" ایک شخص اینے اخلاص کی بدولت الف، باپڑھا کر جنت میں جاسکا ہاور دوسراا خلاص کے بغیر بخاری پڑھا کراس سے محروم رہ سکتا ہے۔"

عورت،مستورہے:

ارشادفر مایا:

" عورت کی ساخت و پرداخت اس کی عادات واطوار اوراس کی گفتار و رفتار، پیکار پیکار کہر رہی ہے کہ عورت مستور ہے۔اسے ستر (بردہ)سے باہر لانا اس پر بدترین ظلم ہے۔"

دين اسلام كى متاعٍ كرال ماييك حفاظت:

ارشا دفر مایا:

" اگر دین حفاظت کے ادارے دین اسلام کے متاع گرال ماید ک

المنظمات کے لئے جدو جہدنہ کریں تو جواس کا حشر ہوگاوہ ظاہر ہے۔" تھو بر سازی کی لعنت:

ارشادفر مایا:

" حدیث نبوی میں تصویر سازی پر جودعید شدید آئی ہے وہ ہر جاندار کی تصویر میں جاری ہے اور تمام امت جاندار اشیاء کی تصاویر کی حرمت پر شفق ہے کہ نام است جاندار اشیاء کی تصاویر کی حرمت پر شفق ہے کہاں نے ایک متفقہ حرام کو حلال ہے ہے۔ کہا شروع کر دیا۔"

جب برائی عام ہوجائے:

ارشادفرمایا:

" برائی کا میہ خاصہ ہے کہ جب وہ عام ہوجاتی ہے اور اس برگرفت کا بندھن ڈ حیلا ہوجاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی نفرت و حقارت دلوں سے نکلتی جاتی ہے اور قلوب منے ہوئے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ معیارِ شرافت بن جاتی ہے۔"

اسلام كى تعييج تان كرمن مانى تعبيريس كرنا:

ارشادفرمایا:

" اسلام کوموجودہ معاثی تحریکوں پر منطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیر کرنا اور کھینے تان کرنصوص ہے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین منطعی اور مقام نبوت سے بخبری کی دلیل ہے۔"

#### ورنەمدرسە بندكردي كے:

فرمایا کرتے تھے کہ:

" ہم نے جس ذات کے لئے مدرسة تائم کیا ہے اس کوسب بچھ معلوم ہے، وہ خود ہی جب اور جس طرح چاہے گا اسباب و دسائل پیدا فرماوے گا۔

نیز فرماتے تھے کہ ہم تو صرف صحیح کام کرنے کے مکلف ہیں۔ اگر صحیح طریقہ پر مدرسہ نہ چلا سکیں گے تو بند کردیں گے ، ہم کوئی دین کے تھیکیدار نہیں ہیں کہ صحیح یا غیر صحیح ، جائزیا ناجائز جس طرح بھی ممکن ہو مدرسہ جاری رکھیں۔ ہم تو غیر صحیح ، اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی نسبت مدرسہ کو بند کردینا بہتر بلکہ آخرت کی مسئولیت کے اعتبار سے ضروری سجھتے ہیں۔ "

حضرت شیخ بنوریؓ کے ارشادات اور ملفوظات دلوں پر تیر ونشتر کا کام کرتے ہیں۔ در دو محبت ، جذب ومستی کے ساتھ اتباعِ سنت ، فکر آخرت ، احتر ام شریعت اور عدیث نبوی کے ساتھ عشق کا جیسانموندان کی زندگی میں ملتا ہے وہ اگر نایا بنبیں تو کمیاب ضرور ہے۔

عار فی ازبس ہیں بازک بیرموز خسن وعشق کون سمجھائے گا کون

مغرآ خرت

اب : ۲۰

## سفرآ خرت

انسانی زندگی میں موت ایک ایسا فطری عمل ہے جس سے کسی بھی ذی روح کو مفر ممکن نہیں ۔ جس نے بھی وجود کا جامہ بہنا ، ایک ندایک دن اس کا بیجامہ چاک ہوا۔ مفر ممکن نہیں ۔ جس نے بھی وجود کا جامب ہیں رور و کوئے فنا

جارہا ہے ہر کوئی سونے فنا

بہدئی ہے ہر طرف جوئے فنا

آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا

حضرت داؤدعلیہ السلام نے ایک غار میں دیکھا کہ ایک عظیم الخلقت آ دمی چت لیٹا ہوا ہے اوراس کے پاس ایک پھر رکھا ہوا ہے جس پر لکھا ہے میں دوستم بادشاہ ہوں،
میں نے ایک ہزار سال حکومت کی ، ایک ہزار شہر فتح کئے ، ایک ہزار لشکروں کوشکست دی ، ایک ہزار کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ، آخر میر اانجام کیا ہوا؟ میر اانجام موت ہے ، مٹی میر انجھونا اور پھر میر انکیا ہے ، جو مجھے دیکھے دہ دنیا کے دھوکے میں مبتلانہ ہو۔

بال بوسفّ بالرابوسفّ 
> موت اس کی ہے کر ہے جس کا زماندافسوس ورندونیا میں بھی آئے ہیں مرنے کے لئے

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوري اليي بي بلند مرتبداور ذي شاك

ہستیوں میں سے تھے۔

حضرت اباجات كاآخرى سفر:

حفرت شیخ بنوری کے فرزند مناجزادہ محمد بنوری حفرت کی بیاری اور سفر آخرت کے کھات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ٤ اكتوبرك شام بعد از نماز عصر اباجان ممر كصحن من جار باكى ؟

تشریف فرمانتھ ۔ میں جاریائی کی پائتی کی طرف میٹھاتھا۔فرمایا ۱۳ اکتوبر جعرات کواسلامی نظریاتی کوسل کے اجلاس کے لئے اسلام آباد جانا ہے، تهارا کیاارادہ ہے۔ چونکہ مجھے ۱۱۸ کتوبر کولا ہور جانا ہی تھاتو میں نے عرض کیا کہ اس دفعہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کا کواجلاس سے فارغ كراجي تشريف لے آئيں گے اور میں اگلی صبح لا ہور جلا جاؤں گا۔ بہت خوش ہوئے۔فرمایا: بہت ہی اچھار ہے گا۔جمعرات ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء مبح کی بہلی فلائٹ سے اسلام آبا دروانہ ہوئے۔مولانا محم تقی عثانی صاحب بھی اس جہاز میں ہمراہ تھے۔ایک گھنٹ تمیں منٹ کی پرواز کے بعدوی بجے کے قریب ہم اسلام آباد مینیے ۔حضرت اباجان کے لئے جہاز کے یاس کری لائی گئ تھی۔ابا جان لاؤنچ (LOUNGE) میں تشریف لے گئے۔سامان میں كافى تاخير موكى \_فرمار بے تھے كەتعب باتى تاخير كيول موكى ؟ اير بورث يرقاري سعيدالرحمٰن صاحب بھي موجود تھے۔

اباجان ابن قیام گاہ ایم این اے ہاسل پنجے۔وضوفر مایا، چائے نوش فر مائی اور اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ دو بجے کے قریب والبی ہوئی ۔ ظہر کی نماز اداکی اور آرام فر مایا۔ چار بجے بیدار ہوئے ،وضوفر مایا اور عصر کی نماز پڑھائی ۔ بنڈی سے بچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے عصر کی نماز پڑھائی ۔ بنڈی سے بچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے سے ان سے ملاقات فر مائی اور ان کے ساتھ چائے کی اور پانچ بج شام کی فشریف لائے ،عشاء کی نماز شریف لائے ،عشاء کی نماز پڑھائی اور کھانا تناول فر مایا۔ تھوڑی ویر مطالعہ فر مایا۔

### حضرت مفتى صاحب كالميلى فون:

رات گیارہ بجے کے قریب حضرت مولانامفتی محمود صاحب کا پیڈی سے فون آیا،ان سے گفتگوفر مائی ، مبح حسب معمول تجد کے لئے بیدار ہوئے (ایا جان کا تبجد کا معمول بجین سے تھا اور آخری وقت تک رہا۔ سنرو حضر میں بھی اہتمام فرماتے تھے اور اس خاص وقت میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ وعا کیں فرماتے ) مجھے نماز فجر کے لئے اٹھایا اور اس کے بعد جائے نوش فرمائی۔ فجر کی نماز سے بل کافی یا جائے گئے اٹھایا اور اس کے بعد جائے نوش فرمائی۔ فجر کی نماز سے بل کافی یا جائے گئے اٹھایا اور اس کے بعد جائے نوش فرمائی۔ فجر کی نماز سے بل کافی یا جائے سنے کا معمول تھا۔

تم سيركرآؤ:

ادر مجھ نے فرمایا کہتم اس وقت بہاڑی کی سرکر آؤ کھر ناشتہ کریں گے۔
جنانچہ واپسی کے بعد ناشتہ فرمایا اور اجلاس میں شرکت کے لئے سوانو بجے کے
قریب تشریف لے گئے۔ مجھ سے کہا کہتم پنڈی میں جمعہ پڑھالو ، مولا نامنتی
محمود صاحب کو میر اسلام کہنا ، اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں ملاقات نہ کر سکا،
اس کا عذر کر دینا۔ میں رات کو واپس آیا تو خلاف معمول اجلاس کافی طویل
ہوگیا تھا ، میں نے فون کیا معلوم ہوا کہ امجمی تھوڑی دریمیں اجلاس شتم ہوجائے
گا۔ دس سے کے قریب تشریف لائے۔

مولانامفتی زین العابدین صاحب ملاقات کے لئے لاہور ہے تھر نیف لائے تھے، ان سے ملاقات فرمائی اور تھوڑی ور تخلیہ فرمایا۔ قاری سعید الرحمٰن صاحب بنڈی سے بالٹی گوشت لائے تھے، کھانا تناول فرمایا اور کافی ویر بھی سے اور قاری صاحب ہے باتیں فرماتے رہے۔ گیارہ بے کے قریب قاری

صاحب والبی تشریف لے گئے (ای قدر مفرو فیات کے باوجود ذرہ نجمر پہرہ بر تھ کاوٹ کے آٹار نمایاں نہ تھے ) گیارہ بجے کے قریب آرام فرمایا۔ سبح حسب ِمعمول تہجدا دافر مائی اور مجھے نماز فجر کے لئے اٹھایا۔

### زندگی کی آخری امامت:

اور نماز فجر کی امات فرمائی ( کے معلوم تھا یہ آپ زندگی کی آخری امامت فرمار ہے ہیں اور نہمیں پھر ان کے بیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی ) جائے نوش فرمائی اور کام میں مشغول ہوگئے ۔ آٹھ بجے کے قریب اباجات کے ایک مخلص دوست پنڈی سے ناشتہ لائے شجے ۔ ناشتہ تناول فرمایا اور ان سے عذر کرکے کہ مجھے پچھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف اور ان سے عذر کرکے کہ مجھے پچھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔

#### گلے کی تکلیف:

سوانو بجے کے قریب ابا جان کے پاس گیا تو فرمایا کہ گلے میں نئ قسم کی تکیف ہور ہی ہے۔ ان کے ساتھ دوائیوں کا بیک جو ستفل رہتا تھا فرمایا کہ اس میں سے فلاں دوا کھلا دو۔ چنا نچہ حسب ارشاد وہ دوائی کھلا دی گئی۔ میرے دل میں کھٹکا سالگا کہ کہیں مید دل کی تکلیف نہ ہو۔ ابا جان بلڈ پریشر کے ستفل مریض تو تھے ہی اس سے دوسال قبل دل کی تکلیف ہوئی تھی ، میں نے عرض کیا کہ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا اجلاس کے دوران تھوڑی دیرے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگی تھا۔ میں میہ سے متر کھرایا ، اتفا قاا کیک تھوڑی دیرے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگیا تھا۔ میں میہ سے کی اور کہا کہ تھوڑی دیرے کے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگیا تھا۔ میں میہ سے کی اور کہا کہ خوا کہا کہا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کی اور کہا کہ خوا کی سے کیا اور کہا کہ دوران کے بایاں ہاتھ اس کو بلایا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ

لو(LOW) ایک سودی درجہ تک ہے جواصلی حالت سے تمیں درجے بو ھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قریبی ہیتال ہے دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بلالیا جائے ، فرمایا اس کی حاجت نہیں ، ریاحی معلوم ہوتا ہے۔ میں قے ترین کیا کہ مجھے اس کو دکھلا کر اطمینان ہوجائے گا۔ فرمایا جیسے تمبیاری رائے ہو۔ اى وقت مولانا عبدالله صاحبٌ اسلام آباد والحاور مولانا غلام الله خان صاحبٌ ملاقات کے لئے تشریف لائے ، من نے ساری صورت حال بتلادى-انبول فورأيولى كلينك من ذاكرسيد شوكت سرابطة قائم كيااور ہیتال لے جانے کا مشورہ ہوا۔ جنانچے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کار میں ہیتال لے جایا گیا ، ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت تبن روز میتال میں آرام فرمائیں۔ ایا جان نے انکار فرمایا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے نلیحد گی میں کہا کہ قلب پراٹر پڑا ہےاور تین روز شدیدا حتیاط کی ضرورت ہے اور دوائی دے دی۔ قیامگاہ واپس تشریف لائے ، دوا کھلائی اور تمام بردگرام منسوخ کرد ہےادرآ رام فرمایا۔ ڈیڑھ بچے کے قریب میں کمرہ میں گماتو کچھ کھانے کوطلب فرمایا۔ دلیہ جوموجود تھا بیش کیا گیا، و دیناول فرمایا۔ مجھ سے فرمایا کہ اب تک سریر بوجھ محسوں کررما ہوں۔ میں نے عرض کیا ان شاءاللہ آرام ہوجائے گا۔وضوفر مانے کے لئے جمام تشریف لے گئے تا کے ظہر کی نماز ادا کرسکیں ، اتفاق ہے اس وقت سوائے ایک صاحب کے اور کوئی موجود ہیں تھا۔

مين اباجان ،اباجان بكارتار با:

اباجان وضوفر ما كربا برتشريف لائے، ميں دوسرے كمرے ميں تھا۔استے

میں ان صاحب نے آ واز دی جلدی آ جاؤ۔ میں گیا تو اس وقت ابا جان پر بے ہوشی طاری تھی۔ مجھ پر سکتہ طاری ہوگیا۔ میں اپنی اس کیفیت کو ضبطِ تر پر میں بہت ہی گھبرایا اور میں بہت ہی گھبرایا اور میں ابا جان ، ابا جان پکار تا رہا اور ہلایا بھی لیکن بے سود۔ بدحوای کے عالم میں ابا جان ، ابا جان پکار تا رہا اور ہلایا بھی لیکن بے سود۔ ایسے محسوں ہور ہاتھا کہ آج میر مے میں وشفق باب مجھ سے دوٹھ گئے اور اب شاید جدائی کا وقت آپ بنجا ہے۔ میں نے ہیں تال میں ڈاکٹر کوفون کرنا چاہا لیکن مایوی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں دل میں دعا کر دہا تھا یا ارحم الراحمین! تو بھی مایوی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں دل میں دعا کر دہا تھا یا ارحم الراحمین! تو بھی نے میر مے تھے ہاور شفق باب کوجدانہ کر ، ان کے وجود کی صورت میں جوعظیم نعمت میں ہو تھی نہ کے میاری بدا تھا لیوں کے سبب چھین نہ لے۔ میں اس نعمت میں ہو میں کرے کے باہر کھڑ اتھا۔

#### انابت الى الله:

اتے میں مفتی سیاح الدین صاحب جسٹس چیمہ کی کار میں آئے۔ میں نے فوراً ان کو تا گہائی حادثہ کی اطلاع دی۔ چیمہ صاحب، مفتی صاحب کے ہمراہ فوراً کمرے میں اباجات کے پاس آئے۔ اباجات اس وقت ہوش میں آئے سے ماہوں نے سلام کیا۔ اباجات نے سلام کا جواب دیا اور زبان مبارک پر استغفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکیف کانہ مبارک پر استغفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکلیف کانہ شکوہ تھانہ شکاہ۔

ا پنے رب کی طرف کامل متوجہ تھے۔اتنے میں مولانا محمد تقی عثانی صاحب اور قاری سعید الرحمٰن صاحب بھی آ گئے۔

#### اللهال كے ساتھ ہے:

ایاجان نے ان سے فرمایا: نی کیفیت ہے اور شدید تملہ ہے۔ میرے متعلق فرمایا: اس سے کہو گھبرائے نہیں ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہیںتال لے بیانے کا مشورہ ہوا۔ ی ایم ای پیڈی لے جانا طے پاگیا اور انتظامات کر لئے گئے۔ اباجان سے عرض کیا کہ ہیںتال لے جانا طے ہوا ہے۔ فرمایا ڈاکٹر نہیں تم سکیں گے۔

#### میں جارہا ہوں:

غالبًا يہ بھی فرمایا کہ میں جارہا ہوں۔ ی ایم ان کے کافی دیر کے بعد بھی ایم ان کے ایم ان کے ایم ان کے ایم ان کے ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم کے ایم کینے سکی ۔ آخر پولی کلینک اسلام آباد کی ایم ولینس میں لے جانے کے اباجات کے باس میں اور قاری سعیدالرحمٰن صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب آئے اور عرض کیا گاڑی آگئی ہے۔

#### وضوكرادو:

فرمایا: جیسے تہاری مرضی اور ہیتال چلنے پرآ مادہ ہو گئے اور جھ ہے کہاوضو کرادو اور کپڑے تبدیل کردو کیونکہ بسینہ اس قدر آرہا تھا جیسے کسی نے بائی ڈال دیا ہو۔ رنگ تو بالکل سفید ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا یہاں وضوکرائے میں آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ ابا جان اس وقت بالکل حرکت کرنے کے قابل نہ تھے۔ ہیتال میں ساراا ترظام ہوگا ، تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ قرمایا: اچھا، اور ہم ہیتال کے گئے۔

### ڈاکٹروں نے نظر بند کر دیا ہے:

اباجان کوہپتال میں داخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ملاقات پرشدید
پابندی لگادی۔ رات ساڑھے نو بج جمھے اور مولانا مفتی زین العابدین
صاحب کواندرجانے کی اجازت ملی۔ ہم محکے تو اس وقت اباجان کوآسیجن
ماحب کواندرجانے کی اجازت ملی۔ ہم محکے تو اس وقت اباجان کوآسیجن
گلی ہوئی تھی۔ ہمیں د کھے کرمسکرائے اور فر مایا ڈاکٹروں نے نظر بندکردیا ہے۔
ہم نے عرض کیااللہ ہم پرفضل فرمائیں گے اور واپس آگئے۔ ہبتال کے باہر
دوآ دی اور گاڑی چھوڑ دی تاکہ کسی نا گہانی ضرورت کے وقت ہمیں اطلاع
مل جائے۔ رات ساڑھے گیارہ بج ہبتال سے مزید دوائیاں منگوائی گئیں
جو پہنچادی گئیں۔

### كراجى لے جانے كا نظام كراو:

دوسرے دن صبح دی بجے کے قریب مجھے دوبارہ دیکھنے کی اجازت کی ۔
میں اندر گیا، اباجان نے مجھے اشارہ سے قریب بلایا۔ فرمایا: "کل سے میں
نے قضائے حاجت نہیں کی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر کرانا چاہتے ہیں وہ میں نے
پندنہیں کیا۔ جس طرح میں کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈاکٹروں نے اجازت نہیں
دی، اب میں صبح فارغ ہوا ہوں، اب پھرکل کی طرح تکا فی محسوں ہور ہی
ہے لیکن ہلکی ہتم کرا جی لے جانے کا انتظام کرلو۔"

میں نے عرض کیا کراچی ہے ڈاکٹر عبدالصمدا آج شام پہنچ جا کیں گے،ان ہے مشورہ کرلیا جائے گا۔ میں اجازت لے کرواپس باہر آیا کیونکہ جھے وہاں پرتضمرنے کی اجازت نبیں تھی۔اباجان کواللہ کے سپر دکر دیا۔ آہ! میرے ساتھ بیداباجان کی آخری گفتگوتھی۔ سے معلوم تھا اب ہمیں ان کی گفتگوسننا نصیب نہ ہوگی۔

### میں نہیں اٹھوں گا:

شام کو ڈاکٹر عبدالصمد کرا جی ہے تشریف لے آئے۔ دات گیادہ بج اباجان کا معائنہ کیا اور جھ ہے کہا کہ ان کوا پر جنسی روم میں مزید تمین دن رہنا پڑے گا اور ایک مہینہ تک سفر کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم صبح ساڑھے آٹھ بیخ قاری سعید الرحمان کے ساتھ پر یکیڈئیر کے ڈی حسن سے مل لینا اور ان ہے قاری سعید الرحمان کے ساتھ پر یکیڈئیر کے ڈی حسن سے مل لینا اور ان ہے کرنل لطیف اخر کے بجائے کرنل ذوالفقار صاحب کے معالج ہونے کی ورخواست کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تشویش کی بات نہیں لیکن آئندہ تین چار روز شدید احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا کہ اباجان سے جب میں نے کمل آرام کی درخواست کی تو فرمایاً: اب میں نہیں انھوں گا۔ (کے معلوم تھا کہ واقعی اب وہ نہیں انھیں گے)

#### سانحەد فات:

میح ساڑھے آٹھ بجے ہر یگیڈیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہماری
درخواست کو قبول کیا اور مجھ سے کہا کہ مہیتال تو نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ
میں گیا نہیں ہوں ، ابھی جاؤں گا۔ میں اس کے اشارہ کو مجھ نہ سکا۔قاری
صاحب کو تنہائی میں ابا جات کے سانحہ و قات کی خبر بتلائی کہ میں ہیتال پہنچا تو
معلوم ہوا کہ پانچ بچ رحلت فرما کیے ہیں۔ انا للله و انا البه
د اجعون نے کی معلوم ہوا کہ پانچ بے رحلت فرما کے ہیں۔ انا للله و انا البه

كريكتے تيے سوائے رضاء بالقصناء كے اور كوئى جارہ كار آيس تھا۔

### میں مرتے وفت تک بولتار ہوں گا:

یہاں پر دوواقعات لکھ دوں۔ اباجان ہمیشہ فرمایا کرتے ہے کہ میں مرتے وقت تک بولٹار ہوں گا ، میرے بولنے سے انداز ہ مت لگا ؤ ، میری صحت کتی گرگئی ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے ہے اللہ پاک ہے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جب میری حیات باقی ہو کسی کا مختاج نہ بنوں۔

### حارجيزون کې دعا:

اورمیری زندگی اگر مقدر ہوتو چار چیز وں کے ساتھ: (۱) صحت (۲) توت
(۳) ہمت (۴) تو فیق مرضیات فرمایا بہی چاروں چیزیں آبس میں لازم و
طزوم ہیں۔اللہ پاک نے ان کی دونوں تمنا کیں پوری فرما کیں اورا خیرونت
میں کے محتاج نہیں رہاورا خیرونت تک بولتے رہے۔ آخرونت میں
کیا ہوا ، کیا نہیں ہوا ، اس کی ہمیں کچھ خبر نہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کوساتھ
رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

### عالم بالا ترابطة قائم موچكا ب:

ایک صاحب نے آخروقت کی تفصیل ہیں الوں سے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ صحاح کی تو معلوم ہوا کہ صحاح کی تو معلوم ہوا کہ صحاح سے خرمایا ہوئے سے خرمایا کہ تکلیف ہورہی ہے۔ اس نے فور آ انجکشن لگانا جا ہامنع فرمایا۔ فرمایا ہس میرا عالم بالا سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جارہا ہوں اوروصال فرما گئے۔ کرا چی لے عالم بالا سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جارہا ہوں اوروصال فرما گئے۔ کرا چی لے

جانے کے انظامات کئے گئے۔ ہارہ بجے کے قریب جامد اسلامی شمیرووا میں شمل دیا گیااور تلفین کی گئے۔ تمان بجے نماز جنازہ اور کی ۔ پارٹی بجے کے جمال سے کراچی لے جایا گیااور یہاں جنازہ کے احد مدوسہ کے احداث شری تدفین عمل میں لائی گئی۔" (خصوسی نمبر،۲۰۵)

متانت اورروحانيت كاعجيب امتزاج:

حضرت مولانا قاری سعیدالرحمٰن صاحب (پنڈی والے) بھی حضرت ہوری ا کی و فات اور آخری ایام میں حضرت کے بالکل قریب تھے۔وہ اپنے چھم دید طالات اللہ نیات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" یہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۱، جمرات کا دن ہے، دسرت وال نا مفتی جود صاحب کے ساسلہ میں ایک دفتر صاحب کے ساسلہ میں ایک دفتر عان تا تھا۔ راستہ پرعرض کیا کہ میں آپ سے جلد رخصت ہوجاؤں گائی گئے کے دخترت موالا نامحہ یوسف ہوری آج کرا ہی سے تشریف الاہ ہے ہیں، ان کے دخترت موالا نامحہ یوسف ہوری آج کرا ہی سے تشریف الاہ ہے ہیں، ان کے استقبال کے لئے ایئر پورٹ جانا ہے۔ مفتی صاحب نے فر مایا بہت اچھا۔ میں اپنے ایک دوست پیرعبدالقیوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ گیا۔ پہروری اور میں اپنے ایک دوست پیرعبدالقیوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ گیا۔ پہروری اور میں منز نے ساجز ادہ محمد ہنوری اور منبی سنزی سنزی میں اینے مسابل این سنزی میں اور دو طانیت کا مجیب امتزاج۔

حضرت بنوريٌ كا آخري سفر:

چونکہ جہاز کی آمد میں کھھ تاخیر ہوگئ تھی اس لئے حضرت نے ازراو

شفقت فرمایا که آئ انظار کرئے تم نے بڑی تکلیف کی۔ حالانکہ تکلیف کی! حضرت کی تشریف آ وری ہمیشہ ہماری خواہشوں اور مسرتوں کا باعث ہوتی۔
کیا معلوم تھا کہ بیسنر حضرت کا آخری سنر ہے اور اس سنر کا اختیام مسرت کی بجائے رنج والم ، فراق وفغان پر ہوگا۔

#### اظهار محبت وشفقت:

آپ جونکہ اسلامی مشاورتی کونسل میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے

اس لئے سرکاری گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں! ہمارے ساتھ بیٹھواور
صاحب کی گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں! ہمارے ساتھ بیٹھواور
آئے ہوئے سرکاری نمائندوں کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کوفر مایا۔ بیصرف
حضرت کی محبت وشفقت کا اظہارتھا جوقدم قدم پر حاصل رہی۔ اسلام آباد
جاتے ہوئے مختلف موضوعات پر ہلکی پھلکی بات جیت ہوتی رہی۔ اسلام آباد
کے مین روڈ پر جب بھی بھی موز پہنچی تو حضرت اس منظر کی بڑی تعریف
فرماتے۔ ساڑھ وی بچے کے قریب ہم گورنمنٹ ہاشل اسلام آباد پہنچی،
کر ونمبر ۱ حضرت کے لئے منتخب کیا گیا۔

### صفائی کااہتمام:

حصرت کی طبیعت میں نفاست اور صفائی بہت زیادہ تھی۔ ہر چیز کو قرینہ اور ترتیب کو اور ترتیب کو اور ترتیب کو اور ترتیب کو درتر تیب کو درتر تیب کو درکھنا طبیعت خانیہ بن گئی گئی۔ اس کمرہ کے قریبۂ اور ترتیب کو د کھے کر مسرت کا اظہار فر مایا اور از راوشکوہ فر مایا کہ پہلی مرتبہ جس کمرہ میں قیام تھا اس میں صفائی بالکل نے تھی جس کی وجہ سے طبیعت مانوس نہیں ہورہی تھی۔

چند من ضروری حوائے سے فارغ ہوکر گیارہ بجاسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے ۔ اس دن ضبح وشام دونوں اجلاس میں شرکت نے نئر کت فرمائی ۔ رات عشاء کے وقت میں ملاقات اجلاسوں میں حضرت نے شرکت فرمائی ۔ رات عشاء کے وقت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت نے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں بچھارشاد فرمایا اوراکی گونہ پیش رفت پراظہارِ اظمینان فرمایا۔

يار فيق نعم الرفيق:

میں نے حضرت کی خدمت کے لئے اپ دوست حافظ محمد فیق صاحب کو متعین کر دیا تھا جن کے خاد مانہ جذبہ اور دلچیپ طبیعت کی وجہ سے حضرت ان کو "یا دفیق نعم الموفیق " کہہ کر پکارتے ۔ حضرت مولانا غلام حیدر صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت اسلام آباد بھی ہر وقت خدمت کے لئے مستعدر ہے۔

جمعہ کے دن حضرت مشاورتی کونسل کے اجلاس میں صبح ساڑھے نو ہے تھر بین ساڑھے بارہ ہے تک جاری رہا۔ واپسی میں نماز مرکزی جامع مسجد اسلام آباد میں مولانا عبد اللہ صاحب کے یہاں اوا فرمائی جوحضرت کے تیماں اوا فرمائی۔ جوحضرت کے تیماں اوا فرمائی۔ حضرت بنوری اکثر جب پنڈی تشریف لاتے تو جمعہ کی تقریر ہمارے یہاں جامعہ اسلام آباد میں۔ اس بارخود جامعہ اسلام آباد میں۔ اس بارخود میں نے حضرت کی طبیعت کی کمزوری اورکونسل کے اجلاس میں مشخولیت کی وجہ سے عض نہیں کیا۔ عزیر محمد بنوری ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے وجہ سے عرض نہیں کیا۔ عزیر محمد بنوری ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے

ملا قات اوران کا خولمبہ ہنمہ سننے کے لئے ہمارے بہاں آگئے تھے۔ ہمہ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد ہوتا ہماں لئے بعد نماز جمعہ فتی صاحب نعد جو تکہ فتی صاحب نے حضرت بنوری سے ٹیلی فون پر طویل گفتگو فر مائی ۔ دورہ قاہرہ کے سلسلہ پر بعض شیخصیات کے بارے میں دریا دت کیا۔ ہدایات اور معلومات حاصل کیں۔

#### مولا نامفتی محمود سے محبت:

حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری کا تعلق برئے ضلوص ، محبت اور احساس جو ہرشنای پر بہنی تھا۔ حضرت بنوری ہمیشہ اپنے مشوروں سے نواز تے رہے ۔ کراچی میں ہمیشہ حضرت مفتی صاحب کا قیام مدرسہ نیوٹاؤن میں رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے کے بعد اسلام آباد آگئے ۔ عشاء تک حضرت بنوری کی آمد کا انتظار کرتے رہے مگر کونسل کا اجلاس کافی طویل ہوگیا اور ساڑھے نو بجے کے بعد تک جاری رہا۔ حضرت یونے دی بختشریف لائے۔

مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور جناب میال الحاج محمد اقبال صاحب وی ایم طزوالے، جن کواپ اکابرعلائے دیوبندسے بردی عقیدت ہے، ملاقات کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ چار پانچ گھنشہ مسلسل اجلاس میں شرکت کے باوجود حضرت کے چیرہ پر تھکان کے کوئی اثرات نمایاں نہیں سے۔ ان حضرات نے تخلید میں چند منٹ ملاقات کی اور تشریف ملیاں نہیں سے۔ ان حضرات نے تخلید میں چند منٹ ملاقات کی اور تشریف لے گئے۔

#### نمازاطمینان ہے:

حسرت ہے میں نے عرض کیا کہ نماز پہلے پڑھیں گے یا کمانا آفاول فرمائی سے یا کمانا آفاول فرمائی سے دسرت نے در مایا ہم ہ کے بعد جب میں آیا او آیا او سائیر گوئی تھا ہمی نہیں ہمی نہیں تھی اس لئے اس وقت کمانا نہیں گمایا ۔ اب ہموگ ہمی ہیں ہمی اس لئے اس وقت کمانا نہیں گئی اس ہموگ ہمیں ہمی المعینان ہے نماز پڑھیں گے ۔ شہما اس ہما کہ اس سے کمانا کھا تھی ہے ، بعد میں المعینان ہے نماز پڑھیں گے ۔ شہما اس سے کمانا کے کیا تھا ، حسرت نے بڑے شوق ہے تناول فرمایا ۔ دووالن میاں ہے کھانا کے کیا تھا ، حسرت نے بڑے شوق ہے تناول فرمایا ۔ دووالن میاں ہم دین امور پرتشویش کا افلها رفرمایا ۔

## صدر جزل محدضياء الحق عنه ملاقات كااراده:

اوراس بارے میں جھے فرمایا کے جزل محد ضیا ، الحق سے ما قات کے لئے کل کوئی وقت مقرر کراو ، ان سے پھھائی دسب معمول دھڑت تہ بھی کی کوئی وقت مقرر کراو ، ان سے پھھائی دسب معمول دھڑت تہ بھی سوا گیارہ بج دھڑت سے دفعت : والے من حسب معمول دھڑت تہ بھی کے افراد اوراد میں مشغول رہے نماز فجر کے بعد دھڑت موانا غلام اللہ خان صاحب ، والانا عبدالستاد معاجب، قادی محمد المنین صاحب اور حاتی محمد المنین صاحب اور حاتی محمد المنین حاجب اور حاتی محمد المنین محمد المنین محمد المنین محمد المنین محمد المنین کے لئے ناشتہ لے گئے تھے کائی دیو بعد بیت المنا الم تھڑ افرانی کی محمد سے محمد المنین کی محمد سے المنی کی محمد سے محمد سے

محسوں ہونے لگالیکن دروکی کیفیت تھی۔ مجھے عزیز م مجمہ بنوری نے فون کیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے اور فرمارہے ہیں کہ جزل صاحب سے ملاقات کے لئے وقت نہ لیں۔

ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں:

حفرت پر ۱۵ اکتوبر بروز سوموار ۵ بجے کے قریب آخری دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹروں نے دواد بنی چاہی گر بقول اس وقت موجود اسٹاف کے حضرت نے فرمایا کہ "ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں، اب دوائی بس کریں اور ہم تو چلے "یہ کہہ کر ذرا بلند آواز سے کے شریف پڑھااور السلام علیم کہہ کرقبلہ کی طرف منہ کرلیا اور این محبوبے قبقی کہہ کر قبلہ کی طرف منہ کرلیا اور این محبوبے قبقی سے اس کی راہ میں اس کے دین کی تڑپ اور جدو جہد میں جا ملے۔ انا للله و انا الله د اجعون۔

#### تد فین کامشوره:

ہینال کی طرف سے پہلے اطلاع مارش لاء دکام اور پھر جسٹ محر افضل چیمہ صاحب کو ملی اور ان کے ذریعہ سے ہم سب کواطلاع ملی ۔ چنا نچہ ہم سب ہیں ہیں اللہ ہینچ کئے ہیں ہیں اللہ پہنچ ۔ لغاری صاحب اور ڈاکٹر عبد العمد صاحب پہلے ہیں اللہ علی ہیں اطلاع وے دی گئی ۔ راولینڈی اور دوسر سے شہروں میں اطلاع وے دی گئی ۔ راولینڈی اور دوسر سے شہروں میں اطلاع کا کام قاری محمد یعقو ب صاحب کے سپر دکر دیا۔ حضرت کی میت جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کے بارے میں مشورہ ہوا، کچھ حضرات کی جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کے بارے میں مشورہ ہوا، کچھ حضرات کی جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کی تھیں ۔ کراچی جس میں حضرت نے اپنا والے آبائی شہر بیثاور میں تدفین کی تھیں ۔ کراچی جس میں حضرت نے اپنا

آخری اورز زین دورگز ارا ہے اور جہال حضرت کی امیدوں کامیکن مدرسہ عربیا اسلامیہ نیوٹاؤن ہے، اطلاع دی گئی اور تدفین کے بارے میں ان سے مشورہ ہوا۔ مدرسہ نیوٹاؤن کے اسا تذہ کرام اور مسجد کمیٹی نے باہمی مشورہ سے مدرسہ میں قبر کی جگہ کا انتخاب کیا۔ ڈھائی بجے کے جہاز سے روائل طے بائی۔ اس مناسبت سے جہیز و تکفین کا انتظام کیا جارہا تھا۔

#### اعلان نماز جنازه:

پہلے ایک بیج نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ راقم اور اخاری صاحب لی آئی اے میں روا گی ہے انظامات اور دوسرے سلسلوں میں پھھ دیر مصروف رہے۔ ریڈیو سے حضرت کی وفات کی خبر کا اعلان بارہ بجے سے مسلسل ہوتا رہا۔ جہاز میں ساور پھر ۵ بجے تک تاخیر کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دوجہ سے نماز دوجہ سے نماز میں تاخیر کی دوجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دوجہ سے نماز دوجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دوجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کی دوجہ سے نماز دوجہ سے

#### اضطراب كاعالم:

راولینڈی،اسلام آباداور قرب وجوار کے شہروں سے متعلقین پہنچنا شروع ہوگئے ۔علاء ،صلحاء اور اتقیاء کا عجیب مجمع تھا۔ ہر شخص عالم اضطراب میں تھا۔
اس اچا تک حادثہ کی وجہ سے ہر شخص ساکت و صامت حیرا گئی ہے ایک دوسر رے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ تم کسی ایک کا نہ تھا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا تھا۔ ہر شخص تعزیت کا مستحق تھے۔ اسلامیہ کا تھا۔ ہر شخص تعزیت کا مستحق تھے۔ کہان کی صفوں کا سید سالار داغ مفارفت دیے گیا۔طلباء اس لئے کہان کا مہنما اور بے لوٹے خادم اسلام

دنیا ہے مندموڑ پڑکا تھا۔ صوفیاء اس لئے کہ موز وگدان کا جسمہ آئ ان میں مدر مار ہے۔ مدید بدطرفتداس لئے کہ مسائل عاضرہ کا اسلام علی چیش کرنے والااللہ کے حضور چینے عمیا۔

ہم يتيم ہو گئے:

ایک سحافی کی کیفیت ابھی تک ذہن میں ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ کے برائے گئٹ کے ساتھ کھڑا رور ہاتھا۔ میرے یو چھنے پراس نے بتایا کہ مولانا بورگ کے بعد ہم بیتم ہو گئے۔ میرے خیال میں اس سحافی کی ایک آ دھ مرتبہ ہی حضرت کے بعد ہم بیتم ہوگئے۔ میرے خیال میں اس سحافی کی ایک آ دھ مرتبہ ہی حضرت کے بعد ہم بیل ملاقات ہوئی ہوگی کین محبت کا بیعالم تھا۔ ہے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی کین محبت کا بیعالم تھا۔ ہے خری عنسل:

حضرت کوشل دیے میں مولانا عبدالرشید، مولانا عبدالتار، مولانا محد رمضان، قاری محمد لیقوب، مولانا شاء الله، مولانا محمد بشیر مدرسین جامعه اسلامیہ نے شرکت کی نماز ظہر سے قبل برا اجتاع ہوگیا۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب (اکوڑہ خٹک) کو بھی ٹیلیفون سے اطلاع دی گئی تھی۔ وہ بھی تشریف لے آئے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سرگودھا، مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام گوث بزاروی، مولانا محمد الیوب جان بنوری، مولانا محمد شریف (ملیان) کے علاوہ گوجرانوالہ، فیصل آباد، جہلم، گرات، مولانا محمد شریف گئے تھے۔ نماز بین اور، کیمبل پور، ہزارہ کے پینکڑوں علاء، صلیاء جنازہ میں بینج گئے تھے۔ نماز ظہر سے قبل مولانا غلام اللہ خان صاحب نے حضرت بنوری کے حالات بیان ظہر سے قبل مولانا غلام اللہ خان صاحب نے حضرت بنوری کے حالات بیان

حضرت کاروحانی وعلمی زندگی پر پردردانداز میں روشیٰ ڈالی۔ شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق نے نماز جناز ہ پڑھائی:

ٹھیک تین بجے شخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔آ دھ گھنٹہ تک لوگ دیدار کرتے رہے۔ ساڑھے تین بجے تابوت بند کردیا گیا۔ ہم بجے ائیر پورٹ روانہ ہوئے۔

اک جنازه جار ہاہے ہوا کے دوش پر:

کراچی جانے والول میں راقم ، برادر کرم مولا نامحرتی صاحب ، عزیر محمد بنوری ، مولا نامحرایوب جان بنوری صاحب ، عزیز خالد بنوری ، جناب سردار میر عالم خان صاحب لغاری اور ڈاکٹر عبدالصمد صاحب شامل تھے ۔ جہاز سواجھ بج راولپنڈی ہے روانہ ہوا ۔ کیا یہ عجیب معاملہ ہے ، جن فضائی راستوں میں اللہ کا یہ بجا ہم براروں میل اسلام کی سربلندی کے لئے سفر کرتا رہا ، آج وہی جہاز حضرت کی میت کو لئے ہوئے اڑتا جارہا تھا۔ قرآئی آیت ہو وہ ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارش تموت کی کامشاہدہ ہور ہاتھا۔ اللہ نے حضرت کو شہادت کے مرتبہ سے نواز نا ما کرغریب الوطنی میں خدا کے دین کے لئے سفراور و ہیں ہے اپنے یہاں بلایا۔

كرا چې ميں جنازه كامنظر:

۸ بے جہاز کرا چی پہنچا۔ ہزاروں انسانوں کا ہجوم آج الد آیا تھا۔ ہوائی جہاز تک ایمبولینس کا انظام تھا۔ تابوت اس میں رکھا گیا۔ حضرت کے خصوصی

راولپنڈی میں حضرت بنوری کی نماز جنازہ پڑھانے سے قبل استاذی الکریم محدث کبیر حضرت مولا ناعبدالحق صاحب نور الله مرقدہ نے جو مختصر خطاب فرمایا اور حضرت بنوری کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم حضرت شنخ الحدیث کے خطاب سے محدث العصر حضرت بنوری کی سوانح کے ان ابواب کا خاتمہ کررہے ہیں۔ گویا حضرت شنخ الحدیث کا خطاب خاتمہ مسک بن رہا ہے۔

" محترم بزرگو! آج دارالعلوم دیوبند کے علوم خصوصاً علامہ انورشاہ کشمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکابر کے مسمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکابر کے سامید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ،حضرت مارید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ،حضرت

مولا نامفتی محد حسن صاحب، حضرت امیر شریعت عطاء الله شاہ بخاری ہم ہے چلے محکے تصاور اب پاکستان کی بدسمتی ہے کہ حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری کے علوم اوران کے برکات ہے بھی محروم ہو محئے۔

### ا کا بر کے علوم کے امین:

حضرت مولاتاً علاءِ دیوبند کے فیوضات کے خزینہ اور اکا ہر دار العلوم کے علوم کے امین تھے۔ تمام علوم پر حاوی خصوصاً احادیث میں انتہائی مہارت تھی۔ خدا داد ذہانت اللہ تعالی نے انہیں دی تھی۔ فیض الباری شرح صحیح بخاری کی تالیف اور طباعت میں آ ب کا بحر پور حصہ ہے۔ آج ہم اور پورا پاکستان حاملِ احادیثِ رسول اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم ہوگیا۔

#### علماء كے سربراہ:

حضرت مولانا بنوری نے فقنہ قادیا نیت کے قلع قبع میں ہماری سر پری فرمائی۔ وہ نصرف ایک محدث اور ایک مدرس تھے بلکہ بین الاقوای مسائل، مشکل اور پیچیدہ مسائل پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ پورے وثوق کے ساتھ پیش کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے سلسلہ میں کہ قوانین کو اسلامی بنایا جائے ، تشریف لائے تھے۔ آج وہ کونسل مکی و بین الاقوای مسائل پر شری حیثیت سے روشنی ڈالنے والے بزرگ سے محروم ہوگئی۔ اگر چہ اسلامی کونسل میں شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء موری ۔ اگر چہ اسلامی کونسل میں شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء سے محرحضرت بنوری تو اکا برعلاء میں سے تھے۔ اپنے دور میں علاء کے سربراہ سے محرحضرت بنوری تو اکا برعلاء میں سے تھے۔ اپنے دور میں علاء کے سربراہ شھے۔ تو آج ہم سب اور عالم اسلام ایک مبارک ہستی سے محروم ہوگیا جس کا

بدل فی الیال نہیں مانا۔ علم عدیث میں مولانا کی تصانیف کود کیے کران کے علوم
کا اندازہ ، وسکتا ہے۔ مولانا مرحوم کی تر ندی شریف کی شرح معارف السنن
مسئلہ کے
میں حفرت شاہ صاحب کے اسرار ولطا نف کی کشرت ہے۔ کسی اہم مسئلہ کے
متعلق کتب احادیث میں جھرا ہوا موادا کی جگہ ل جاتا ہے۔ بے شار کتا ہوں
کے حوالے اور مواد کیجا ہوتا ہے اور طویل طویل شروح کے وعویڈنے سے
انسان نج جاتا ہے۔

ہماری برسمتی ہے، پاکستان کی برسمتی ہے کہ علماء کے سربراہ سے محروم ہوگیا۔ حاملِ حدیث نے فرضِ کفایہ پورا فرمادیا۔ (فجزاہ اللّٰہ تعالیٰ خیر الجزاء) یہ ان کی آخری تعنیف اور آخری یادگار اور فتنہ آخر الزمان کے متعلق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم کوان کے نقش قدم پر چلاکر عافیت دارین اور غاص کرنجات اخرویہ نصیب کرے۔ " (خصوصی نمبر م ۲۵۳)

و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين

# القاسم اكيثرمي

قرآن وسنت كالكمتحرك اور جمه كيرآ فاقي پيغام ،احياء اسلام وتروت كسنت كي سمت ایک علمی واخلاتی مطالعاتی اور روحانی تحریک \_ \_ \_ \_ معاشرتی ثقافتی ، تاریخی اور فکری سطح یر اسلامی اقدار کی نشاۃ ٹانیہ کے لئے ایک انقلابی جدو جہدا تمہ منتوعین بالخصوص اما م اعظم ابو حنیفیه ، علاء احناف ، اوران کی عظیم نقهی کاوشوں ہے استفادہ اور ان کی پیروی میں تحقیق اور اجتمادی فکر کا ارتقام' زندگی کے مختلف دائروں میں پیش آنے والے مسائل کو قرآن وسنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش امت مسلمہ میں بجہتی اور تمام مکا تب فکر میں ہم آ ہتگی کے فروغ ،عصری مسائل مخلف النوع موضوعات اور عهد جدید کے سای اقتصادی اور قانونی مسائل' اسلام کے انقلاب آ فرین اور فکر انگیز تغلیمات کوسلیس' جدید اور آسان اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ ایک علمی اور مطالعاتی تحریک ہے ، جس کا اصل ہدف بھی بہی ہے کہ دعوت وتربیت اور فکر اسلامی کے نشر واشاعت کے کام کو حربیہ وسعت اور قوت پہنچانے کی کوشش با قاعدہ مضبوط بنیا دوں میں آ کے بڑھائی جاتی رہے امید ہے کہ آپ حضرات ای سلسله میں سریری اور حلقه مطالعه واستفاده کو وسیع ترکرنے میں بھر پور کر دارا دا کریں گے ۔ ذیل میں حضرت مولا نا عبدالقیوم حقانی صاحب مدخلہ

کی مطبوعہ تصنیفات کا اجمالی تعارف اور فہرست پیش خدمت ہے۔ علاء'ا ساتڈ ہ اور طلبہ برادری ہے خصوصی رعایت' مکمل سیٹ متکوانے پر ساس فی صدرعایت اور اداره کامنتقل رکن ننے پر مذکور ومطبوعہ کتب سمیت ہرنی كتاب ارزال قيمت پر بذريعه و اك بيني جايا كرے گی۔

حا فظ محمد قاسم

القاسم اكيدى جامعه ابوهريره برانج يوسك آفس خالق آبا دنوشبره سرحة

## مولا ناعبدالقيوم حقاني كه

# ويكرتضنيفات وتاليفات

الم كم قيمت المخوبصورت المحمتنداورد بي جذبه يداكرنے والى كما ميں

ا- حقائق السنن شرح جامع السنن للترفدي (جددول):
 افادات! فيخ الحديث مولانا عبد الحق: حديث كي جليل القدر كتاب جامع ترذى كى مبسوط اور ملل شرح ، حعرت فيخ الحديث كي جامع ترذى بي مبعلق تقارير واقادات ورس كامجموعة منبط وترتيب وتحديد: مولانا عبد القيوم حمائي، دُولي ورجلد،

منحات ۵۳۲ ..... تيت : 300رويه

٧- توضيح اسنن شرح آثار السنن للأمام النيموي (بلداول دوم):
آثار السنن عضاق مولا تاعبد المتيوم حقاتي صاحب كي قدر كي تحقيق درى اقاوات اور
نادر تحقيقات كاعليم الثان على سرماريكم مديث اور فقد سے متعلق مباحث كا شابكار،
مسلك احتاف كي تعلى دلائل اور دلنشين تشرح ،معركة الآراء مباحث برمال اور منعمل
مقدمه اور حقيقي تعليقات اس يرمستزاد-

منحات : ١٣٤١ ..... تيت 500روي

۳- شرح شاکل ترفدی (جدول): تعنیف: مولانا عبدالقیوم هانی مدیث کی جلیل القدر کتاب شاکل ترفدی پر ۱۱ کارعال در بوبند کے طرز پر تفصیل دری شرح،

ار دو زبان میں پہلی بار منصر شہود پر ، اہل علم ، اسا تذہ ، طلبہ دورہ حدیث کے علاوہ عامة الناس اور عاشقانِ رسول اللہ کے لئے ایک ناور سوغات ، بردی سائز کے تقریباً چھسو (۲۵۰) صفحات بر مشتمل پہلی جلد منظرعام پر۔ قیمت : 225روپے

۳ - اسلامی انقلاب اوراس کافکری لائحمل: رشحات قلم: مولا ناعبدالقیوم حقائی اشتراکیت، سرماید داریت، فسطائیت اور لا دین مغربی جمهوریت کے چھائے ہوئے گھپ اندھیروں میں اسلامی انقلاب کے خدوخال، نوجوانوں میں فکری الحاد اورار تداد کی یلغار اور اس کے انداد کا مناسب طریق کار، پرائیویٹ شریعت بل سے سرکاری شریعت بل سے سرکاری شریعت بل سے سرکاری شریعت بل تے مناف کردار، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوتا رہا؟ اور کس نے کیا رول ادا کیا؟ تاریخ کے سربستہ رازوں کا انکشاف، ملک کی سیاست کے ایک تاریخی دور پر روال اور کشش تبھرہ ، تحریر میں بے ساختگی اور برجشگی کے علاوہ پُرزورانشاء کی تمام خصوصیات منایاں ہیں۔ اس کا مطالعہ تحریک انقلاب اسلامی کے تمام کارکنوں اور قومی سیاست کے ہما الب علم کا فرض ہے۔ صفحات ۲۰۸۔ قیمت: ۱۲۰روپے

۵- دفاع امام ابوحنیفیه (اردو): رشحات قلم! مولاناعبدالقیوم هانی امام اعظم ابوحنیفیه گراردو): رشحات قلم! مولاناعبدالقیوم هانی کوسل کی امام اعظم ابوحنیفه کی سیرت دسوانی علمی و حقیقی کارنا ہے، تدوین فقه، قانونی کوسل کی سرگرمیال دلچسپ مناظر ہے، جیت اجماع و قیاس پر اعتراضات کے جوابات ، نظریه انقلاب دسیاست، فقه خفی کی قانونی حیثیت و جامعیت اور تقلید واجتها د کے علاوہ قدیم و جدیدا ہم موضوعات پر سیر حاصل تبصر ہے۔ کم پیوٹرائز ڈٹائٹل ۔

صفحات: ۳۵۲ ..... قیمت ۱۲۰ وید

٢- دفاع امام ابوحنیفته (پتو): تالیف: مولاناعبدالقیوم هانی مترجم: محدسلیم سواتی: صفحات: ۳۲۰ ........ قیمت ۲۰ رویی

ي-امام اعظم كے جبرت انگيز واقعات (اردد): تاليف: مولا ناعبدالقيوم حقاني اردد کی سب سے پہلی اور کامیاب کاوش ،فکر ونظر ،علم وعمل ، تاریخ و تذکرہ ،اخلاص و للهیت ،ملهارت وتفوی ،سیاست واجتماعیت ،تبلیخ واشاعتِ دین بعلیم وید ریس غرض ہمیہ جهت جامع ، نفع بخش \_ كمپيوٹرائز دُ ٹائٹل \_صفحات : ۲۷۲ ..... قيمت : ۱۲۰روپے ۸- امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات (پثتو): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حمّانی مترجم : سراح الاسلام سراح ، اكوژه خنگ مصفحات : ۳۲۰ ..... قیمت ۲۰ رویے 9-امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات (فاری): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حتانی مترجم : مولانا بإينده محمد زعيم بدختاني :صفحات : ١٦٧ ..... قيمت ٢٠روي • ا-علماء احناف کے حیرت انگیز واقعات: تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی امام ابو پوسف ؓ امام محمدٌ کی سیرت وسوانح ،تعلیم وتربیت ، خدا پری ،شوقِ مطالعه ،تقویٰ و ر یاضت ، جوش جہاد ، نا در تحقیقات ، اسلامی ریاست کے خدوخال ، عدل وانصاف کے ایمان آفرین نمونے ، بیباک نصلے اور اصلاح انقلابِ اُمت کی گرانفذرمساعی پرمشمل حیرت انگیز واقعات کمپیوٹرائز ڈٹائٹل صفحات ۲۷۲ ..... قیمت ۹۰ روپے اا-علماءاحناف کے حیرت انگیز واقعات (پثو): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : مولانانورالاسلام : صفحات: ۳۸۰ ..... قیمت ۵ بر رویه ١٢- خطبات حقاني : افادات : مولانا عبدالقيوم حقاني دین وشریعت علم عمل اورمختلف اہم عنوانات پرمولا ناعبدالقیوم حقانی کےمؤثر خطبات اورولوله انگیز تقاریر کامجموعه صفحات ۳۳۳ ..... ۹۰ روپ

١٣- امام أعظم ابوحنيفة كانظر بيانقلاب وسياست :تصنيف: مولا ناعبدالقيوم حقاني سیاست کامفهوم وتشریح ،امام اعظم کاسیاس مسلک و کردار ، جمه گیرانقلا بی تحریک اورنصب العین ، سیاست میں شرافت کےاصول اور جبر وظلم کے مقابلے میں استقامت و یا مردی اورموجوده دور بين سيائ عمل كرابنما أصول صفحات:٢٣ ..... قيمت ااردي سها-ارباب علم وكمال اور پيشهُ رزق حلال : رشحات قلم: مولانا عبدالقيوم حقاني دورنکہ ٹائٹل اینے موضوع پر اردو زبان میں سب سے پہلی منفرد اور لا جواب کتاب، ماہنامہ الحق اور یا کتان کے دین جرائد کے علاوہ مرکز علم دارالعلوم دیو بند کے ماہنامہ "دارالعلوم" میں مجمی بالانساط شائع ہوتی رہی ۔موچیوں ، کسانوں ، چرواہوں ، صنعتكارون، كاريكرون ، تاجرون ، درزيون ، دهوبيون ، قصابون ، روقن سازون ، حلوائیوں ، قبیقل گروں ، ریشم سازوں لوہاروں ، بردھیوں ،لکڑ ہاروں اور مزدوروں کے طبقها در پیشوں سے تعلق رکھنے والے علماء، فضلاء، محدثین ،مفسرین ،مشائخ ادرائمہاسلام كاتذكره وتعارف صفحات: ۲۳۲ ..... قيمت ٩٠روي 10- كتابت اور مقروين حديث : تقنيف: مولانا عبدالقيوم حقاني عهدرسالت اورعهد صحابه هيل تحريري كام، كتابت حديث كاامتمام، كاتبين وحي ، مذويين حدیث کی منظم اور باضابطه کوششیں اور موضوع سے متعلق دیگر اہم عنوانات پر جامع اور متندمباحث صفحات: ۴۸ ..... قیمت ۱رویه ١٢- صحبية باالحق أمرتبه! مولاناعبدالقوم حقاني شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق کے اُن ارشادات وملفوظات کا مجموعہ، جن میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام، ایمان ویقین کی احسانی کیفیت پیدا کرنے کا دافرسامان اور حکایات وتمثیلات کے پیرائے میں تصوف اسلامی کاعطر اور علوم ومعارف کالب لباب آگیا ہے۔ الک دارجلد مفعات: ۱۹۰۸ تیمت ۱۱۰۸ میلی علوم ومعارف کالب لباب آگیا ہے۔ الک دارجلد مفعات: ۱۹۰۸ تیمت ۱۱۰۸ میلی کامقام اور فر مدواریال : افادات : مولانا عبدالقیوم تعانی موجوده دور میں مردمومن کامقام ،انفرادی واجتماعی فر مدداریاں اوراس محافظام ،تلا ی دین کے جہاد ومساعی اور بیغام ..... غرض فکر وقمل کے برمیدان میں تلا ماند جذبات اورصالیت کے موترمح کات کی دنشین تشریح ،صفحات ۲۲۔

١٨- ساعة بالولياء : رشحات للم : مولانا عبدالقيوم هاني مديد طرز كي ايك نئ اوراجهوتي تحرير سلف صالحين اوراوليا والله كي مجالس اور بارگا و وشعه بدایت میں روحانی اورعلمی ومطالعاتی حاضری کی دلچسپ تقریب،ایام خز الی،این الجوذ ی عجد دالف ٹائی ، امام ابن تیمییہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی ، مولا تا محمہ قاسم تا نوتو ئی ، علامہ انورشاه تشميريٌ بمولا نامحمه الياسُ اوركي دوسرے اولياء كرام ہے كسب فيض اوراسة غادة علم كا قريب ترين اورآسان راسته دورنگه ٹائٹل صفحات: ۲۷۰ قيمت ۹۰رويے ١٩- مشاہير كى علمى اور مطالعاتى زندگى: ترتيب وقعلق! مولانا عبد القيوم هانى جناب مریر'' الحق'' حضرت مولا ناسمیتی الحق صاحب مرظلهٔ کے سوالنامہ کے جواب میں' برصغیریاک وہند کے اکابرعلاء،مشائخ مصنفین مشاہیراور دینی علمی زنماء کی گرا نقدراور و قع علمی تحریریں، ایک ناور تاریخی شاہ کار علم ومطالعہ اور عمر بحر کے تجربات کا نچوڑ، اسانیم کے وسیع اور عظیم کتب خانہ میں نافع اور مفید کتابوں کی نشاندی علمی اور مطابعاتی زندگی مين بهل مختصر مكرنا فع راسته كي توضيح ،علماء ،طلباء ، وكلا اورعلمي ومطالعاتي ذوق و كفيه والي تمام اجباب کے لئے مکبال مفید صفحات : ۳۵۲ ..... قیمت ۱۲ الویے ٢٠- كشكول معرفت (جلداول، دوم) : شخ النفير حضرت مولا مّا احمر في لا تُحدِيثَ كَ اللهِ خليفه اجل ،معروف سكالراورعظيم روحاني پيثوا،حضرت مولانا قاضي محمد زايدائستن قوره لله

مرفدہ (اٹک) کے گرانقدر اور وقع مکا تیب کا مجموعہ، جو پائے، تھ سال کے موان اور وقع مکا تیب کا مجموعہ، جو پائے، تھ سال کے نام کھے جاتے رہے اور جن میں شریعت وطریقت ، علم وہل ، وین و دنیا کی فلاح ، مشکلات میں نجات کی راہ ، مختلف اوقات کے مسنون و فلا کف ، علم سے تقاضے ، عمل کی برکات ، دسیوں مفید کتابوں کا تعارف اور زندگی کے مختلف میدانوں میں کا میابی کے راستوں کی نشاندہ کی گئی ہے ، جنہیں مولا نا عبدالقیوم حقائی نے موزوں عنوانات ، حسین ترتیب اور مفید تحشیہ کے ساتھ مرتب کرلیا ہے۔

صفحات : ۵۰۰ ..... قیمت : ۱۲۰رویے

الا مدایداورصاحب بداید (اردو) : تصنیف : مولا ناعبدالقیوم تقانی بدایداورصاحب بداید کره وسوانخ ، اقران واماثل ، مرتبه و مقام ، فد مات و تصنیفات ، کتاب بداید کی خصوصیت و جامعیت ، اسلوب بیان ، فضل و انتیاز ، اصطلاحات ، رموز و اشارات ، احادیث بداید کے متعلق مباحث اور بعض مسامحات ، شروح و خواشی اور تعلیقات ، احادیث موضوع پردلچسپ ، جامع ، اسا تذه اور طلبہ کے لئے ایک نادر علمی تحذ ہے۔

صفحات : ۴۸ ...... تیمت : ۲۱رویے

۳۲- بدایداورصاحب بداید (پشو) : تعنیف : مولاناعبدالقوم هانی مترجم : سراج الاسلام سراج : صفحات : ۱۱۲ ..... قیت : ۳۳ روپ ۳۲- اسلامی سیاست اوراس کے انقلا بی خدوخال : تعنیف : مولاناعبدالقوم هانی سیاست کامفهوم اوراس کے بنیادی خدوخال ، مروجه سیاست کی اصلاح اورویی سیاست سیاست کامفهوم اوراس کے بنیادی خدوخال ، مروجه سیاست کی اصلاح اور فرائض ، نظام ابنانے کی ضرورت ، وینی وسیاسی جماعتوں کا کردار ، قیادت کا انتخاب اور فرائض ، نظام تعلیم ، سیاست کی خشت اول ، مغربی جمهوریت بمقابله نظام شریعت ، اسلام ایک پاکیزه نظریه سیاست اورانقلا بی ضابط اخلاق ، فسطائی سیاست اوراس کا بدترین انجام ، اسلام کا تسلط معاشی نظام ، مودی نظام اوراس کی معزبیں ، فیاشی وعربیانی کی پلغار ،خوف و براس کا تسلط ، معاشی نظام ، مودی نظام ، مودی نظام اوراس کی معزبیں ، فیاشی وعربیانی کی پلغار ،خوف و براس کا تسلط ،

عديد مراجهوت انداز مين نمايال كيام ياسيه كالحريكون اوري هندينول من الله الله الله حاریخی دستاویز ،ایک انقلانی تحریر جوسیاست ادر به ،سئادن و نارن ٔ اورنی نسل کو داوله تاز ه بخشیٰ ہے۔ ہر لکھے بڑے بھے مسلمان اور غلبہ دین کی جدو جہد کر سنے واسلے ہی نواہان ملت کے لئے اس کا مطالعہ روش مستقبل کی صائن ہے ۔عمدہ کتابت مثما ندار طباعت ،منتبورا طلد صفحات : ۲۰ ۳۰ سیس فیمت : ۲۰ اروسیه ٣٧- يَشِيخُ الحديث مولا ناعبدالحقُّ نمبر: ترتيب:مولا ناعبدالقيوم فقاني شيخ الحديث مولا نا عبدالحق كي سيرت وسواخ يرمشتل ما مهنامه الحق كي خصوصي عظيم تاريخي وستاویز به صفحات : ۱۲۰۰ ..... ۵۵۷رویے ۲۵ - سودى نظام كانتحفظ اوروكالت كيول ؟: تررية مولا ناعبدالقيوم هانى عمره چھیائی صفحات: ۲۴ ..... قیمت: •ارویے ۲۷- نفاذشر بعت کے لئے فکری انقلاب کی ضرورت: تحریر: مولاناعبدالقیوم تقانی،عمده چھیائی۔صفحات: ۳۲ ..... قیمت: ۱۰روپے ٢١- اسير مالئامولا ناعز بركل : تصنيف : مولا ناعبدالقيوم حقاني عمدہ چھیائی۔تحریک ریشمی رومال اور پس منظر،مولا ناعز برگل کی خاندانی نجابت اور شرافت ، شخ الهندمشن كي بكيل اور جهادا فغانستان ، مكه معظمه مين گرفتاري ،حضور الله كي زیارت،مولا ناعز برگل کی اہلیہ کا تذکرہ،وغیرہ وغیرہ آ بیاس کتاب میں پڑھیں گئے۔ صفحات : ۴۸ ...... قیمت : ۱۵روسیم ٢٨- مُر اغ زندگي : تصنيف : مولاناعبدالقيوم حقاني مولانا ابوالكلام آزاد اور ديگر مشارئ كعلمي معمولات اور معاملات كاحسين كلدسته ، معلومات کا ذخیرہ ، تجربوں کی تبحریاں ، مطالعہ کی وسعتیں ، مشاہدات کے ثرزانے ،

حضرت عبداللد بن مبارك ي زند كي يرجامع اور دلل كتاب صفحات: ١٠٥٠ قيمت: ١٠٠٠ وي ٣٠-سوار على قائد ملت حضرت مولا نامفتي محمولاً: تصنيف: مولا ناعبدالقيوم تقاني تذكره وسوائح ،ميرت واخلاق بخصيل علم ويحيل ، درس وافاده ، ذوق علم اور شوق مطالعه ، علمی انهاک ، زمد وتقوی ،عشق رسول علی و اهتمام سنت ، تواضع وعبدیت ،عزیمیت و نوکل، بنفسی وفنائیت، سیای بصیرت وعظمت علمی و دینی اور سیای کارنا مے، حکمت و بصيرت لطائف وبذله بخيال ، مرزائيت كاتعاقب وردِفرق بإطله ، اعلا وكلمة الله كے لئے جهاد اور مساعی مسلسل ، قید و بند کی صعوبتیں ، الغرض ایک تاریخ ، ایک تحریک اور ایک انقلاب کی داستان معنبوط جلد بندی اورشاندار طباعت مضحات: ۱۳۲۰ قیمت: ۱۲۰روید ا٣-سوائح في الحديث مولا ناعبد الحق : تعنيف : مولا ناعبد القيوم هاني جس میں حضرت کے علمی کمالات ، جامعیت ،اخلاقی بلندی ، دینی کوششوں ، جہادی مساعی تعلیمی اداروں کے قیام واستحکام، رجوع الی الله، انباع شریعت وسنت کی وعوت اوراتحادامت ووحدت ملت کی مساعی مفکور کا انداز ہ اور حضرت کے حالات کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔خوبصورت دورنگہٹائٹل صفحات: ۳۲۰ ..... قیمت: ۳۲۰رویے ١٣٢ - مير حضرت مير على : تعنيف : مولاناعبدالقيوم هاني فيخ الحديث مولا ناحفرت مولا ناعبدالحث كي حيات طيبيه علم عمل سيرت وكردار ، مغات و كمالات على ، وين ، روحانى ، تجديدى ، جهادى اوراصلاى كارنام، ووق علم ، وحوق

مطالعه سغرآ خرت کے عبرت آنگیز اجوال ایمان آفریں مجالس ادر روٹ ہر درار شادات و افادات كادليب، جامع اورحسين مرقع عفات : ٢٧٠ .... قيمت ١٢٠ اروسيد ١٣١٠ - مولا ناسيدا بوانحسن على ندوي تمبر: ترتيب: مولا ناعبدالقوم حقاني عالم اسلام کے عظیم رہنما ، بین الاقوامی شہرت کے حامل ،مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوائسن علی ند وی کی سیرت وسوانح ،اخلاق دا عمال ، دعوت وتبلیغ ،انتحاد امت کی مساعی ادر تصنیف و تالیف کا جامع اورمفصل تذکره ، ما هنامه القاسم کی خصوصی اشاعت به صفحات : ۲۰۰ ..... قیمت : ۲۲۴۰رویی

١٣٧ - ايوصنيفه هندمولا نامفتي كفايت التدهم ترتيب: مولاناعبدالقوم تقاني · بروی سائز ،مضبوط جلد \_الجمعیة '' د المی'' کا۲۳ رفر دری<u>۱۹۵۳ و ۱۹۵۳ م</u>ی ۲<u>۰۰۰ و ۲</u>یس شائع کردہ''مفتی اعظم نمبر''نئ تر تیب اور جدیدا ضافوں کے ساتھ ۔صفحات ۲۳۳۔

٣٥- نقوش حقاتي : از! مولانا حافظ محمد ابراهيم فانيّ

مصنف مولا ناعبدالقيوم حقاني كي عظيم شام كارتصنيفات وتاليفات اورفكري وتحرميي سرماييكا تعارف، تجزيه وتبره، بزار دن صفحات سے انتخاب اور خلاصه ونچوژ، اویب لا تانی مولانا عافظ محرابراميم فاني كي حراتكير قلم سے صفحات : ١٤٨ .... قيمت : ٢٠ روي

١٣٦- تخفه فكرومل: ترتيب: مولاناعبدالقيوم تقاني

الحاج محد منصورالز مان صدیقی ہے وقع فکرانگیز مکا تیب کامجموعہ، جن میں فکرومل تعلیم و تربیت بظم وصبط حزم واحتیاط ،خدمت خلق ،تو می ملکی اورملی امور میں منبح نبوی آلیا نے اور سیح خطوط پر کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

اليس - حقالي كتابيس، أيك مطالعه وتعارف أورنفتر وتبقره

" أز امعروف سكالرمولا ناسعيد الرحن علويٌ ،مولا ناعبدالقيوم حقاني كي تفنيفات

القلاب كى منفرد أواز ، فكرومل كے منے زاد بيادر بہترين على افادات كے بعض على مورش کا متهار، ایک دیده در کی نظر، ایک ادیب کا بیان ، ایک مؤرخ کی زبان ، الغرض علمی ،اد بی ، تأریخی ، دری ،تبلیغی اور تحقیقی و وق رسمنے والے احباب کے لئے ایک انمول بوعات عضائت : .... تیمت : ۵۰ دولے ١٣٠٠ عالمانه كالدانة تقريس : رحيب : حافظ محرقاتم جہیت کے اکابرین علاء، منطباء، مبلغین اور قائدین کے تقاریر کا حسین مرقع۔ صفحات : ۸۸ ...... قیمت : ۵ارویے وسوم زيدة القرآن! از: مولاناذ اكترسيد شيرعلى شاه صاحب اللهام من من مولانا احمالي لا موري كامنفرد انداز تفسير، دوره تغسير يره هاتے وقت سورة والفئی سے آثرِ قرآن تک اور پہلے بارہ پرخصوصیت سے دوماہ صرف کرتے تھے۔حضرت نَا ہوری کے ان دری اور تفسیری افا دات کوش النسیر والحدیث حضرت مولا نا ڈا کمڑ سید شیر علی مینی مرحکہ نے محفوظ اور مرتب کر کے علمی و دینی اور درب تغییر قرآن کے حلقوں کے لئے ایک عظيم موعات تيار فرمال عدو كتابت مثاندار طباعت - صفحات : ١٣٣٧، قيمت ١٢٠ روي ١٠٩- جمال يوسف: تصنيف: مولاناعبرالقيوم حقاني مرت التصر معزت مولاتا محد يوسف بنوريٌ كا تذكره وسوائح بخصيل وتكميل علم ، فقرو وروريشي ،عيديت وانابت ،عشق رسول عنظية واتاع سنت ، درس وتدريس حديث ، محدثان برائب قدر بعظیم فقهی مقام بضل و کمال ، دین وعلی کارناہے ، سیرت واخلاق ، م البدانه كردار، دعوت وتبليغ ،تصنيف و تاليف، قاديا نيت كا فاتحانه تعاقب ، اعلاء كلمة الحق ك في مساع وجهاد الغرض وليسب ، جامع اور بعض رُلا دين اور عمل صالحه كي الكيف كرت والع يترت أنكيز واقعات ومساح زائد صفحات وقيت وماروي



Scanned by CamScanner

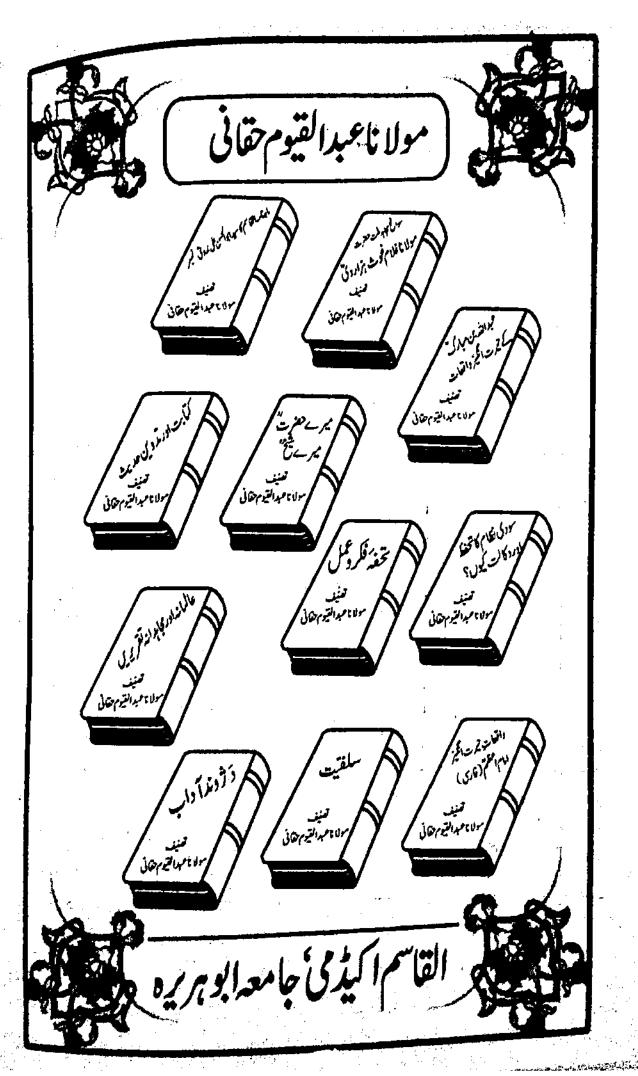

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner